

khatmenabuwat Android Application



khatmenabuwat Android Application



ملخ العب الديمالية كشف الشريح المالية مساف على مسالية مساف على المسافية مساف على المسافية مساف على المسافية مساف على المسافية أبل است لأكل كا دران شفيق بانوان طهارت به لاكهون سكل پار باش صحف غنجهائے قدوس أبل بریت بروت به لاکھون سکا انگام سندر منا قدست ا

#### فهرست مضامين

|                | کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ارر            | انتساب<br>تقریظ مجمیل<br>تقریظ مجلیل                                                                           |
| ١۵             | تقريظ مجيل                                                                                                     |
| 14             | تقريط بلل                                                                                                      |
| 19             | اظهارمسرت<br>کلمات محسین                                                                                       |
| ri             | کلمات محسین                                                                                                    |
| ٠              | نگاه اولیس                                                                                                     |
|                | مقدمه                                                                                                          |
| ra             | امهات المؤمنين كي تعداد                                                                                        |
| ۳              | رسول آكرم ملى الله تعالى عليه وسلم كى شاديوں كے مقاصد                                                          |
| ٣١             | تعلیمی مقاصد                                                                                                   |
| ٣٧             | تشریعی مقامید                                                                                                  |
|                | ساقی مقاصد                                                                                                     |
|                | سای مقاصد                                                                                                      |
|                | تعدداز واج مرف حنور كاخام نهيس                                                                                 |
| علىدوسلم       | انعاف يندمتنشرق لمتكمرى كانظريس رسول اكرم ملى الله تعالى                                                       |
| ۵۱             | کی شاویوں کے مقاصد                                                                                             |
|                | جان بیکٹ کی نظر میں حضور کی شاویوں کے مقاصد                                                                    |
| ۵۸             | ا بی از داج کے ساتھ حضور کاحسن سلوک                                                                            |
|                | از واج مطبرات رمنی الله نعالی عنهن کو "امهات المؤمنین" و قرار                                                  |
| ر <u>ب</u><br> | مانے کا مطلب                                                                                                   |
| ۲۱             | و من کر کر در در مراس کر در کار در در این کر در کار در کار در در کار |
|                |                                                                                                                |

| ۲۷                  | مهات المؤمنين كاخدا كي امتخان                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۷۵                  | مهات المؤمنين كاخدا كى امتحان<br>ان كى عظمت وفعنيات كے متعلق ايك حديث |
|                     | باب اول                                                               |
| ران آنه الحامي عنها | م المؤمنين حصرت سيده خديجة الكبري رض                                  |
| <u> </u>            | الماسو مان سرت ميده مد جدا ، ارار                                     |
| ۷۸                  | ام ونسب                                                               |
| ∠٨                  | صرت خدیجه کا پهلاو د ومرا نکاح                                        |
| <u>ن</u> م          | معرت خدیجه کے ماتھ حضور کا نکاح                                       |
| <u></u>             | حضرت خدىج كاليك عمده خواب                                             |
| ۸٠                  | د مغرت خدیجه کی خصوصیات                                               |
| ۸۲                  | حضور کی شان میں ورقہ بن نوفل کے چندا شعار                             |
| ۸۴                  | حضرت خدیجه کے فضائل ومنا قب                                           |
| ۸۵                  | معنرت خد يجركوا للدتعالى كاسلام                                       |
| ۸۲                  | •                                                                     |
|                     | ایک نکته<br>حعزرت خدیجه کی سهیلیوں کے ساتھ دمعنور کاحسن               |
|                     | _                                                                     |
|                     | حعرت خدیجه کی اولا دیں                                                |
|                     | حعرت خدیجه کے اقارب                                                   |
| 90                  | حعرت خدىجه سے حضور كى اولادى                                          |
| 99                  | وقات                                                                  |
| •                   | باب دوم                                                               |
| الندنعالى عنبا ١٠٢  | ام المؤمنين حضرت سيده عائشه صديقه رضى                                 |
|                     | نام ونسب                                                              |
|                     | /*************************************                                |

| 1+1          | حضرت عا ئنتہ کے ساتھ حضور کی شادی                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۳۱+۱         | حضرت عائشہ کے ساتھ حضور کی شادی کے اسباب                              |
| ۱+۵          | حضرت عائشه کاعلمی مقام                                                |
| 1+4          | حضرت عائشه کے فضائل ومناقب                                            |
|              | حضرت عائشه اورآبيت تيم كانزول                                         |
| 119          | حضرت عائشه كاليك صبرا زماامتحان                                       |
| 14.          | حضرت عائشه كي يا كي كمتعلق آيت كانازل مونا                            |
| 177          | رسول اكرم ملى الندتعالى عليه وملم اور حضرت عائشه كورميان وليسب المله. |
| IFA.         |                                                                       |
| 179          | حضرت صدیقه کی جبادی خدمات                                             |
| 114          | ا بنی سوت کے بارے میں حضرت عائشہ کی رائے                              |
| ساسا         | <i></i>                                                               |
| f <b>r</b> Y |                                                                       |
| iri          | حضرت عائشه کے اقارب                                                   |
| المالم       | <b>/</b> . <b>.</b>                                                   |
| الدلد        | آپ کی وفات                                                            |
| `            | حفرت سیده عائشهٔ اورسیده سوده بنت زمعه کے نکاح کے                     |
| 167          | م مرتقع ا                                                             |
|              | باب سوم                                                               |
| 162          | ام المؤمنين حضرت سيده حفصه رضى الندنعالي عنها                         |
| ۱۵۲          | تام ونسب                                                              |

| 167         | حفرت عفد كالبهلانكاح                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۱۵۳         | حنور کے ساتھ شادی کی تفصیل                                      |
| 100         | اس شادی کے مقاصد ومصالح                                         |
| rái         | حعرت همه کی مرویات                                              |
| 164         | حعرت همه کے اتارب                                               |
| 102         | ر<br>آپ کی وفات                                                 |
|             | باب چهارم<br>مامند ده ده الاما                                  |
| <b>•</b> ۲1 | ام المونين حضرت سيده أحبيب رمله بنت ابوسفيان رضى التدتعالى عنها |
| 14-         | تام ونسب                                                        |
| 14•         | حفرت ام حبيب كے نام كي مختق                                     |
| 14•         | حعرت ام حبيب كابهلانكاح                                         |
| 141         | حضور کے ساتھ شادی کی تفصیل                                      |
| ٦١٢         | اس شادی کے اثرات                                                |
| ۵۲۱         | الوسفيان كاغرور مكنا چور                                        |
| 177         | حعرت ام حبيبه كي مرويات                                         |
| <b>LLI</b>  | آپےکا قارب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 142         | آپ کی وفات                                                      |
|             | باب پنجم                                                        |
| 14.         | ام المؤمنين حضرت سيده ام سلمه رضى الله تعالى عنها               |
| 14.         | تام ونسب                                                        |
| 12+         | حعرت امسلمه کا بېلانکاح                                         |

| ين+                                     | حضرت امسلمه اوران کے خاوند کا استقامت فی الد                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127                                     | غزوة احد منن حضريت امسلمه كي خدمات                                                        |
| الم |                                                                                           |
| 1 <b>4</b>                              | اس نكاح كے فوائدومصالح                                                                    |
| ·<br> ᠘᠕                                | آپ کی مرویات                                                                              |
| 148                                     | آپ کے اقاربنسبب                                                                           |
| 1/1                                     | آپ کی وفات                                                                                |
| 1AT                                     | غرنمدنمدن                                                                                 |
| •                                       | باب ششم                                                                                   |
| الندنعالى عنبها ١٨٣                     | ام المؤمنين حضرت سيده سوده بنت زمعه رضي                                                   |
| ۱۸۳                                     | نام ونسب                                                                                  |
| ۱۸۳                                     | پيلانكاح                                                                                  |
| IAA                                     | حفرت سوده كالك عمده خواب                                                                  |
| 140                                     | حضورت نکاح کی تفصیل                                                                       |
| 1/4                                     | اس شادی کے مقاصد                                                                          |
| 1/4                                     | آپ کے اقارب                                                                               |
| 19•                                     |                                                                                           |
|                                         | آپ کی وفات                                                                                |
| ى الله تعالى عنبيا ١٩٣٠                 | ماب هفتم<br>ام المؤمنين حضرت سيده زينب بنت جحش ط<br>الم المؤمنين حضرت سيده زينب بنت جحش ر |
|                                         | تام ونسب                                                                                  |

| ۵۵                                     | حضرت زيد بن حارثة رضي ألله تعالى عنه كالجمالي تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r+1                                    | حفرت زید کے ساتھ نکاح کے مقاصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۰۵                                    | جعنرت زينب كوحفرت زيد كى طلاق اوراس طلاق كےمصالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r•∠                                    | حضورت نكاح كي تفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۱۰                                    | شادی کی تاریخ کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۱۱                                    | الم عن الفراح من المراح الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۱۵                                    | 0 + ( 2 - 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1. |
| r14                                    | منته فد ک بر برای برای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rr•                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrr                                    | على سرك هشارون بالته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | حضرت امام ابو بكربن عربي كى جانب سے ان الزامات كارد بلغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rr4                                    | چندیہودی مخفقین کی جانب ہے متنزقین کے الزامات کارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | منتكمرى واك كي نظر مين اس شادى كي تعكمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rra                                    | حضرت سيده زينب كے فضائل ومناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٠٣٣                                    | آپ کی مرویات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | آ پ کے اقارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | آپ کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | باب مشتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rr•                                    | ام المؤمنين حضرت سيده ميمونه رضى الله تعالى عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٠٠٠٠                                   | نام ونسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 11-       | يهلانكاح                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 111       | حضورے نکاح کی تفصیل                                      |
| ۳۳۳       | اس شادی کے اثرات                                         |
| ۲۲۵       | ام المؤمنين حضرت سيده ميموندا ورميدان جنگ                |
| ۲۳۲       | آپے کے اقارب                                             |
|           | آپ کی مرویات                                             |
|           | آپ کی وفات                                               |
|           | باب نهم<br>باب نهم                                       |
| ۲۵۰       | أم المؤمنين حصرت سيده زينب بنت خزيمه رضى الله نعالى عنها |
| ra•       | نام ونسب                                                 |
|           | حضرت ندين بنت فزيمه ك نكاح اول اور حضور ي نكاح كي تفصيل  |
|           | حفرت سيده زينب بنت فزيمه كامبرواستقامت                   |
|           | اس شادی کا مقصد                                          |
|           | آپ کی وفات                                               |
|           | باب دھم                                                  |
| ۲۵۲       | ام المؤمنين حضرت سيده جوبر بيد منى الندنعالي عنها        |
| rar       | تام ونسب                                                 |
| <b>10</b> | حضورے نکاح کی تفصیل                                      |
| 102       | اس شادی کا مقصد                                          |
| 102       | اس شادی کے اثرات                                         |
| 102       |                                                          |

| ۳۵۸           | حضرت جوريه يكافضل وكمال                        |
|---------------|------------------------------------------------|
|               | حضرت جوريه کی مرويات                           |
| 747           | آ پ کے اقارب                                   |
|               | آپ کی وفات                                     |
|               | ً باب یاز دهم                                  |
| <b>۲</b> 44 . | ام المؤمنين حضرت سيده صفيه رضى الله تعالى عنها |
| ۲۲۲ .         | تام ونسب                                       |
| <b>۲</b> 44 . | حضرت سيده صفيه كاپېلانكاح                      |
| <b>۲</b> 44.  | حضورے نکاح کی تفصیل                            |
| <b>۲</b> 49.  | حفزت مفید کے ساتھ حفور کی کرم گستری            |
| <b>۲</b> 49.  | حضرت صفيه كاايك عمده خواب                      |
| rzr .         | حفرت مفيه كاحسن وجمال                          |
|               | . حضور سے حضرت مغید کی محبت والفت              |
| 121           | حضرت صفيه كافاصلانه جواب                       |
|               | آپ کی مرویات                                   |
|               | آپ کی وفات                                     |
|               | مصنف كالمختفرتغارف                             |
|               | باب دواز دهم                                   |
| 14+           | فهرست آیات قرآنیه                              |
| ۲۸۲           | فهرست احادیث و آثار وکتب سیروتو اریخ           |

## تهدیه

سيدالمرسلين، خاتم النبين، رحمة للعلمين، شفتح المذنبين، انبيس الغريبين، راحة العاشقين، مرادالمشا قين، شمل العارفين، سراج الساللين، سيدالثقلين، ني الحرجين، امام القبلتين، وسيلتا في الدارين، صاحب قاب وتوسين مجبوب رب الممشر قين والمغربين ارواحنا فداه جناب احمر مجتبي محم مصطفیٰ عليه التحية والمثاكي بارگاه عالی جاه میں جو بے كسول كے سهاروں كے سهارا، غريبوں كے داتا اور يتيموں كے والى بيں، جن كی وجہ سے آسان كانيگوں شاميانداور سرسبزوو داتا اور يتيموں كو الى بير، جن كی وجہ سے آسان كانيگوں شاميانداور سرسبزوو شاداب ورنگار تك زيمن كافرش بچهايا كيا، جوجلوه كر بوئة وسكتى بوئى انسانيت كوسكون وراحت لى اور كمرى و ب دينى كى هما تو پقلمت و تاريكى ميں بحث رسكون وراحت لى المان كوز عركى كاسليقه لا۔

ایک گنهگارائی ابو الحسنات محمد ممتاز عالم مصباحی

### انتساب

ا پی خدومه اور والد ہ محتر مہ کے نام جن کی مبارک گود میری تربیت گاہ بن اور جن کی دعاؤں کی بدولت میں اس حقیر علمی وتحریری خدمت کے لائق ہوا اور جملہ خوا تین اسلام کے نام جن کی گودامت سلمہ کے ستعبل کی تربیت گاہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عزوجل اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بطفیل اس کتاب کو قبول عام کا شرف عطا فرمائے اور اسے میرے والدین کریمین کے لئے نجات اخروی اور بلندی درجات کا سبب بنائے۔ آئیں بجاہ دبیہ یا کرمے علیہ الصلوٰ ق والتسلیم

خاكيلے امهات المؤمنین ابوالحستات جم مشازعالم معسباحی

## تقريظجميل

شهرادهٔ صدرالشربعة حضرت علامه الحاج الشاه قارى رضاء المصطفى صاحب قبله قادرى حفظه الله جل شانه ،خطيب وامام نيومين مسجد كراجى (ياكستان)

بسم الله الرحمٰن الرحيم

حفرت علامه متاز عالم مصباحی دظله العالی نے ایک بہت ہی منفردموضوع جس کا نام "امبات المؤمنین" ہے حالال کہ حضور صلی اللہ علیہ کہ کی سیرت پر جو کتابیں کھی گئی ہیں ، ان ہیں از واج مطہرات رضی اللہ عنہیں کا بھی تفصیل کے ماتھ ذکر کیا گیا ہے لیکن اس دور ہیں بچاسوں موضوعات ہیں ہے کسی ایک موضوع کو الگ کر کے پوری تفصیل کے ماتھ اس کا ذکر کرنا اس لئے بہت ضروری ہے کہ قارئین کی ایک موضوع پر معلومات حاصل کرنا چا ہیں تو ان کے متنقل موضوع پر کھی ہوئی کتاب انتہائی کارآ مد ثابت ہوگی ۔ حضرت علام متنازعالم مصباحی صاحب نے "امبات المؤسنین" کے عنوان سے جو کتاب کعی متنازعالم مصباحی صاحب نے "امبات المؤسنین" کے عنوان سے جو کتاب کعی ایک مصودہ ہیں نے مختلف جگہوں سے پڑھا ہے۔ انداز بیان بہت بی انجوتا اور اسلوب تحریر بہت بی منفرد ہے۔ بہت سادہ اور تحقیق سے بھرا ہے۔ انہوں کی میشوع کو آ کے بڑھاتے ہوئے بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ای ایک اند علیہ وسلم اور اعمام النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ای ایک اند علیہ وسلم اور اعمام النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ای ایک اند علیہ وسلم کے قرابت داروں کے بارے ہیں بھی خاطر کردیں تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے بارے ہیں بھی خاطر

https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/

14

خواه معلومات حاصل ہو سکے۔
اللہ تعالیٰ جلی مجدہ مولانا کی سعی جمیل کو قبول فرمائے اور قارئین کو مستفیض فرمائے۔ آمین آمین ہم آمین ہو المسلین سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلی کے مسلک معلی کا خیر خواہ قاری رضاء المصطفیٰ اعظمی غفر لؤ آپ کا خیر خواہ قاری رضاء المصطفیٰ اعظمی غفر لؤ کے اللہ کا میں معلی معلوں کا کہ کا میں کا خیر خواہ قاری رضاء المصطفیٰ اعظمی غفر لؤ

## تقريظ بلل

بقية المسلف بحرالعلوم معترست علامه مفتى عبدالمنان معاحب اعظمى مفطرالدعز وجل معنية المسلف بحرالعلوم عنوالعد وجل من من الحديث جامعه من العلوم محوى من وبي بي الحديث الحديث جامعه من العلوم محوى من وبي بي الحديث الحديث العديث ال

بسم الله الرحنن الرحيم

عالی جناب مولانا مولوی متاز عالم صاحب مصباحی جدید فرزندان اشرفیه کی فهرست میں ایک نوعمر ذی استعداد اور سلیم الطبع فاضل ہیں۔ تدریس کے ساتھ ساتھ الله تعالی نے انھیں تحریر والم کی دولت سے بھی نوازا ہے۔

اخبار در سائل میں اکثر دینی ولمی وسیاسی وغیرہ مسائل پران کے سجیدہ اور متواز ن مضامین شاکع ہوئے رہے ہیں۔

زیرنظر مجموعہ مضامین موسوم بہ "امہات المؤمنین" ان کی ایک با قاعدہ تصنیف ہے جس کے مقدمہ میں حضور پنجبراسلام سلی اللہ علیہ وسلم کی تعداداز واج کے علم ومصالح پر روشنی ڈالی تنی ہے اور مستشرقین کے بے بنیاد الزامات کا دفاع کیا ہے۔ گواب بیا یک پرانا موضوع ہو گیا ہے، جس پر متعدد تحریریں موجود ہیں، کیا ہے۔ گواب بیا بیا مجموث دہرائے ہے نہیں تھکا تو حق اس بات کا زیادہ مستحق کیکن باطل جب اپنا مجموث دہرائے ہے نہیں تھکا تو حق اس بات کا زیادہ ستحق ہے کہاں کی بار بارشہادت دی جائے۔

ای کا ایک حصہ امہات المؤمنین کے فضائل وشرائف کے بیان میں ہے۔
جس سے اسلام میں امہات المؤمنین کے امتیازی حقوق وفرائض کے ساتھ ساتھ عام مسلمان عورتوں کے حقوق وفرائض اور مسلم عائلی خواتین پر بھی روشی پردتی ہے۔
جس بر بے جاتنے پرآج کل فیشن ہو کہا ہے۔

اس کے بعداصل کتاب شروع ہوتی ہے جس میں فردا فردا امہات المؤمنین کے مبارک کواکف اوران کی مقدس سیر کابیان ہے، جو دراصل مسلمانوں کے لئے مشعل راہ ہے۔

موجودہ آزاد خیالی اور بے قید زندگی کے تاریک ماحول میں اس فتم کی کتابوں کی بردی ضرورت ہے۔ بقول شخصے ربع کتابوں کی بردی ضرورت ہے۔ بقول شخصے ربع کتابوں کی بردی شرورت ہے جہاں میں تاریکی

آؤمل جل کے ذکر یار کریں اللہ تعالیٰ مولانا کی مساعی جمیلہ کو کامیاب ومقبول فرمائے اور اس کتاب کو مقبول انام بنائے۔فقظ

عبدالهنان اعظمی مشرالعلوم کھوی، (فروری ۲۰۰۲ء)

### اظهارمسرت

مخير ابل سنت مفكر قوم وملت عالى جناب الحاج حافظ زبير احمد صاحب رضوى دام ظله ذا كرنكر ، او كھلا ، نئى د ہلى

حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ وانسلیم کی مبارک ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہیں ہم مسلمانوں کی ایمانی مائیں ہیں، جن کی عظمت و بزرگ کا بیان قرآن و اعادیث میں واضح طور پرموجود ہے۔ ہرمسلمان خاص طور پرخوا تین کے لیے ضروری ہے کہ وہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہین کی مبارک سیرت کا مطالعہ کریں۔خود بھی ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں اور اسی کے مطابق اپنی بچیوں کی بھی تربیت کریں۔

اسموضوع پراب تک کوئی قابل ذکراور متند کتاب بیس تھی۔قابل مبارک باد ہیں عزیر مفتی متاز عالم صاحب مصباحی جنھوں نے اپنی اس تصنیف کے ذریعہ اس کی کو پوری کرنے کی اچھی کوشش کی ہے۔موصوف سے تقریباً دس سال سے میر سے تعقات ہیں۔ یہ جماعت اہل سنت کے ظیم مرکز جامعا شرفیہ مبارک پور، مبارک پور، مبارک پور، اعظم گڑھ کے قابل فخر فرزند ہیں اور جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء، ذاکر تکر دہلی سے بھی تصف کا دوسالہ کورس المیازی نمبرات سے کمل کیا ہے۔ بڑے سلیم الطبح اورخوش اخلاق ہیں۔ ان کی تحریب موقع بموقع اخبارات ورسائل میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ بو

التدكر يزورقكم اوربو

ا پی معروفیات کی بجہ ہے اوری کتاب کا مطالعہ تونہیں کرسکا۔البتہ جس

7.

قدر پڑھابراعتبارے بہت عمدہ پایا اور میں نے ضروری مجما کیاس کتاب کوجلدا زجلد منظرعام برلایا جائے۔ منظرعام برلایا جائے۔

الله عزوجل اوراس كرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كى رضا وخوشنودى حاصل كرنے كى سعادت حاصل حاصل كرنے كى سعادت حاصل كى ہے۔ قارئين كرام دعا فرمائيں كرائلہ عزوجل اپنے محبوب صلى الله تعالى عليه وسلم كے مد قدمات كى توفيق وسلم كے مد قدمات كى توفيق مسلم كے مد قط

طالب دعاء (حافظ) زبیراحمد رضوی غفرله کیم رئیج الاول شریف ۱۳۳۳ اه مطابق ۲۵ رجنوری ۲۰۱۲ء مرابع الاول شریف ۱۲۷۸ دا کرمجر ، او کھلا ، نئی دیلی - ۲۵

# كلمات شخسين

معردف محافی اور سیای مصر جناب احمد جاوید صاحب دام اقباله ایدینرروزنامه مندوستان ایکسپرلیس، نی د کلی - ۲۵

عزیزالقدرمولا نامفتی متاز عالم معباجی عهد حاضر کے ان علائے دین میں ہیں جن کوزبان وقلم پر کیسال عبور حاصل ہے اور جودین ودنیا دونوں پر گہری نظر رکھتے ہیں حالات حاضرہ پر مولانا کے قلر انگیز تبعرے اخبارات و رسائل میں ہماری توجہ اپنی جانب کھینچتے رہے ہیں۔ آج کے مسائل پر ان کی مغبوط کرفت ہے، امت مسلمہ کی زبول حالی کا احساس وادراک ان کو ہمیشہ بے چین رکھتا ہے لیکن وہ مسائل کا ماتم نہیں کرتے، حالات کا رونانہیں روتے، ان کے اسباب وعوالی کا جائزہ لے کراوران کی گھرائی میں اتر کرمسائل کا حل چی کر رنے مال کی کوشش کرتے ہیں۔ جذبات کی جولا نیوں میں نہیں بہتے، الفاظ کے زیر و بم میں نہیں ڈو ہے، معانی کے موتی چفتے ہیں اور ان کو چیش کرنے کا سلیقہ جائے۔ ہیں۔ زبان و بیان کی سلاست و روائی، اسلوب کی سادگی، مزاج کی سنجیدگ، شائنگی اور خیتی طرز استدلال ان کی تحریری کی خوبیاں ہیں۔

زینظرتصنیف "امہات المؤمنین" حضور مرور کا تنات ملی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی از واج مطہرات (رضی اللہ تعالی عنہ ن) کی زیر گیوں پران کے تحقیقی مضامین
کا مجموعہ ہے۔ اپنی ترتیب ، مواد اور طرز نگارش ہر لحاظ سے بیا یک منفرد کتاب ہے
جو سیرت رسول ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس خاص پہلو پر دوشنی ڈالتی ہے جس پر
توجہ دینے کی آج بمیشہ سے زیادہ ضرورت ہے۔ فرد اور سماج کے نشو و نما میں

احمد جاوید اید بیر مندوستان ایکسپرلیس بنی د بلی-۲۵ مور خد ۸۸ مارچ ۲۰۱۰ و دوشنبه

# نگاه اولس

اللہ تبارک وتعالی نے اپنے محبوب دانا کے غیوب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی از دائے مطہرات کو ہوئ عظمت و ہزرگی عطاء فرمائی ہے، جسے بیان کرنے کے لئے صرف بہی ذکر کردینا کافی ہے کہ اللہ عزوجل نے انہیں تمام مسلمانوں کی ماں قرار دیا، جو کی بھی عورت کے لئے ہوئی اہمیت وفضیلت کا حامل ہوتا ہے۔ چنا نچہ سورہ احزاب میں ہے: "المنبسی اولی بسالم فی منین من انفسهم و ازواجه امھاتھم. " (الاحزاب: ۲۱۲۱) یہ نی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ( کنز الایمان) علاوہ ازیں قرآن کریم میں اور بھی متعدد آ بیتیں موجود ہیں، جن کے ذریعہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی منہن کے فضائل ومنا قب کو واضح طور پر بیان کیا میا

امہات المؤمنین رضی اللہ عنہان کی عظمت وفضیلت صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی ارواحنا فداہ جناب احرجبنی محمصطفیٰ علیہ التحیۃ والمثاک مبارک از واج ہیں، بلکہ ند بہب مہذب اسلام کی ترقی واشاعت کے والے سے بھی ان کی عظیم الثان اور قابل قدر خدمات کتب سیر وتواریخ ہیں موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے فرائض نبوت و رسالت کو انجام دینے میں جہال ایک طرف آپ کے جال نا رصحابہ کرام علیم الرضوان سے تعاون ملکا مقا، وہیں دوسری جانب امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہاں کے ذریعہ بھی آپ کی محدانیت ورسالت کو تقویت بہنچی تھی۔

امہات المو مین رضی اللہ تعالی عنهان کی گرال قد رخد مات کا جب آپ جائزہ لیس کے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امت مسلمہ کی ان پاک طینت ایمانی ماوں نے جس طرح احکام شرع خاص طور پر ان احکام کو جو فورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، مسلم معاشرہ میں عام کرنے اور انہیں سمجھانے کا اہم فریعنہ سرانجام دیا، ای طرح وہ میدان جہاد میں بھی انہائی دلیری کے ساتھ شریک ہوئیں اور زخیوں کی مرحم پئی کرنے ، مجاہدین اسلام کو پائی پلانے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے جسی عظیم الثان خدمات پیش کیس۔ ام المؤسنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو بیشرف حاصل ہے کہ وہ الی پہلی خاتون ہیں، جنہوں نے میدان جہاد میں زخیوں کی دیکھ ہمال اور مرہم پئی کرنے کے لئے خوا تین کی ایک ہماحت میں زخیوں کی دیکھ ہمال اور مرہم پئی کرنے کے لئے خوا تین کی ایک ہما حت ہوگئی تھیں۔ بیو حضر ایک جمونہ کا تھا جس سے وہ شدید طور پر زخی تیل کی تعمیل انشاء اللہ العزیز آپ اصل ہمالی میں ملاحظ فرما نیس کے۔

انہیں ظیم ترتشریتی ، تعلیم اور سیای مقاصد کے تحت رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی تعیب، لیکن دریدہ وہن ان مستشرقین (Orientalistse) کوکیا کہا جائے جن کے دگ دیے میں اسلام اور پینیم راسلام ورشنی سرایت کی ہوئی ہے، یکی وجہ ہے کہ وہ ان شادیوں کے ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انتہائی بمونڈ ہے تم کے الزامات وا تہامات عائد کرتے ہیں اور اس طرح وہ پینیم راحظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے مثال اخلاق و کر دار کوسٹے کر کے اتوام عالم میں پیش کرنے کی ناپاک جرات و جسارت کرتے ہیں، عالانکہ تعدد از دوات (Polygamy) صرف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علیہ وسلم کا علیہ وسلم کا اللہ تعالی علیہ وسلم کا

خامہ نہیں بلکہ دیکر انبیائے کرام مثلاً سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام اور سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام اور سیدنا حضرت ایرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی محمد دازواج تغییں، جس کی تفصیل اصل حضرت ایرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی محمد دازواج تغییں، جس کی تفصیل اصل سیاب میں آ رہی ہے۔

امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنهن کی انہیں عظیم تر تفریعی اور تعلیم
خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے ان کے ایک حقیر فرز نمنے بیادنیٰ
کوشش کی ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید یہی خدمت اس حقیر اور اس کے
والدین کر میمین کی بخشش کا سامان بن جائے۔ کہاں امہات المؤمنین اور کہاں
میں حقیر بے ماید میری کیا اوقات کہ میں ان کے قابل فخر اور گران قدر خدمات کو
قلمی جامہ یہنا سکوں بیرتو محض فضل خدائے کم یزل ہے کہ اس نے جھے کم علم اور
نااہل سے اپنے جبیب کے صدقے میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
مبارک ازواج کی یاک سیرت کو المبند کرنے کی خدمت لی۔

مرتبول افترز يئوشرف

امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی سیرت پاک بلاشہ تمام مسلمانان عالم خاص طور پرمسلم خوا تین کے لئے بہترین نمونہ عمل ہے، اس لئے معزز خوا تین سے گذارش ہے کہ وہ پوری دلجہ می کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو آئیس عظیم شخصیتوں کی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکد آج کے اس جنم ذار معاشرے میں اسلام کی پر بہار فضاء قائم ہو، کیونکہ کھر اور سان کے اعدونی ماحول کی بہتری کا دارو مدارخوا تین بی برے۔

کتاب کی تیاری میں اس بات کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے کہ اعداز بیان آسان اور زبان سلیس اور عام فہم ہو، تا کہ عوام اس سے انچھی طرح استفادہ کرسکیں چرچی اگر کسی مشم کی کی رہ تی ہوتو اہل علم براہ کرم اطلاع کریں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اسے دور کیا جاسکے۔ ای طرح از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہان میں سے کسی کی بھی مبارک زعد گی کا کوئی حصہ بیان ہونے سے رہ ممیا ہوتو نشان دہی فرما کیں تاکہ آئندہ اضافہ کیا جاسکے

بری ناسپای ہوگی اگر میں شکر بیادا گروں استاذگرا می قدر رئیس التحریر حضرت علامہ یُسن اختر مصبا می صاحب قبلہ دام ظلہ العالی کا کیونکہ آپ ہی اس کتاب کے محرک ہیں اور آپ ہی کی محرانی میں بید کتاب تھنیف کی گئی اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں مخیر اہل سنت گرامی قدر الحاج حافظ زبیرا حمد صاحب رضوی دام اقبالہ کا، جفول نے خوثی خوثی اس کتاب کوشائع فر مایا۔ اللہ عزوجل اپنے دام اقبالہ کا، جفول نے خوثی خوثی اس کتاب کوشائع فر مایا۔ اللہ عزوجل اپنے صبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بطفیل دونوں حضرات کا سایہ تادیر قائم مصبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بطفیل دونوں حضرات کا سایہ تادیر قائم مصبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بطفیل دونوں حضرات کا سایہ تادیر قائم میں بچاہ حبیبہ الکریم علیہ الصلاق والتسلیم

https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/

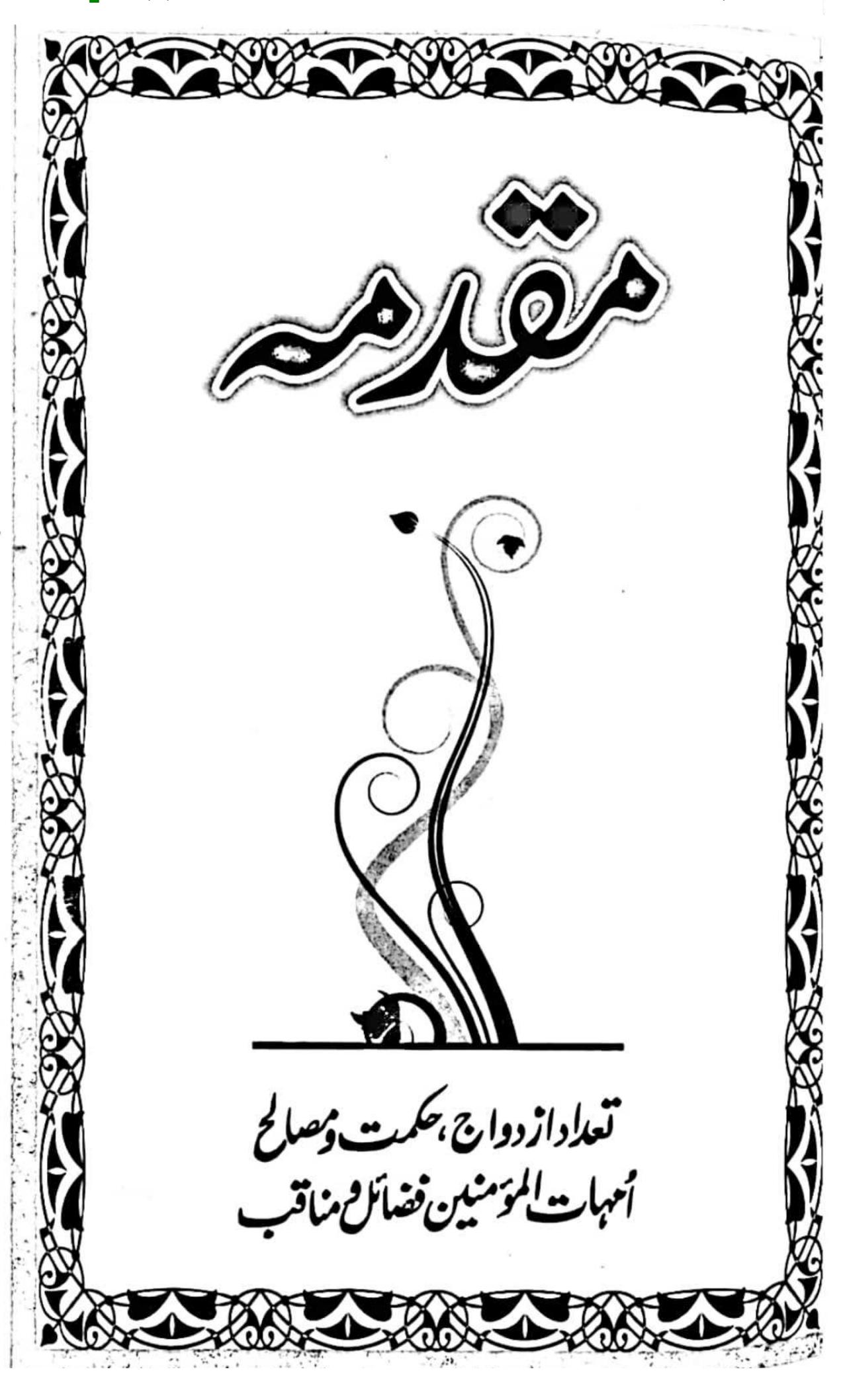

حامداً و مصلياً و مبسلماً

رسول اکرم ملی الندعلیه وآله وسلم کو دنیادی امور کی جو چیزیں زیادہ محبوب معین ان بین الله علیہ وآله وسلم کو دنیادی امور کی جو چیزیں زیادہ محبوب محبین ان میں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت خوش رہا کرتے ہتے۔

#### امهات الهؤمنين كي تعداد

امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ن کی تعداد اور ان کی ترتیب کے سلسلے میں علما ہے کرام کا ختلاف ہے اور ان کا شار جور سول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ و سلم سے پہلے فوت ہوئیں اور جو بعد میں فوت ہوئیں اور وہ جن سے محبت ہوئی اور جو بعد میں فوت ہوئیں اور جو جفوں اور جن سے محبت نہ ہوئی اور وہ جن کو بیام نکاح دیا اور نکاح نہ ہوا اور وہ جفوں اور جن سے محبت نہ ہوئی اور وہ جن کو بیام نکاح دیا اور نکاح نہ ہوا اور وہ جفوں نے خود کورسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ان سب میں اختلاف ہے۔ ان میں سے متن علیہ کیارہ از واج مطہرات ہیں جن میں سے چھ اختلاف ہے۔ ان میں سے متن علیہ کیارہ از واج مطہرات ہیں جن میں سے چھ قریش سے ہیں اور وہ ہوں۔

- ام المؤمنین معرست سیده خدیجه بنت خویلدین اسدین عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی \_
- ملا المؤمنين حفرت سيده عائشه بنت ايو بكر مديق بن ايو قافه بن عامر بن عمر وبن كعب ابن معد بن تيم بن مره بن كعب بن لوى \_
- ام المؤمنین معنرت سیده هفسه بنت عمر بن الخطاب بن نقیل بن عبدالعزی بن مین در این میدالعزی بن مین در این میدالعزی بن مین در این میدالله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی ـ
- ام المؤمنین حفرت سیده ام حبیبه بنت ابوسفیان بن حرب بن امیه بن عبد منت ابوسفیان بن حرب بن امیه بن عبد منت المی منت المی بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی به من مرة بن کعب بن لوی به منافع بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی به منافع بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی به منافع با منافع بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی به منافع با منافع بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی به منافع با منافع بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی به منافع بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی به منافع بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی به منافع بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی به منافع بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی به منافع بن کلاب بن مرة بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی به منافع بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی به منافع بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی به منافع بن کلاب بن مرة بن کلوی به منافع بن کلاب بن مرة بن کلوی به منافع به منافع به منافع به منافع بن کلاب بن مرة بن کلوی به منافع به مناف

- جه ام المؤمنین معرت سیده سوده پدت زمعه بن قیس بن عبدهس بن عبدود بن این میدود بن این عبدود بن ایم ایم بازی می ایک می بن عبدود بن اوی روی ایم بین ما کیپ بن حسل بن عامر بن اوی ر

### اور چار عربیه فتریشیه میں

- جله ام المؤمنين معفرت سيده زينب بنت بخش بن رباب بن يمع بن صيره بن مره بن موردان بن خزيمه الاسدى ـ مره بن كثير بن عن دودان بن خزيمه الاسدى ـ
- ام المؤمنین معرست سیده میموند بنت الحارث بن بخیر بن محرم بن رویبدین عبر الله بن بلال بن عامر بن صحصعه بن معاوید بن بحربن بوازن بن معود بن عمر بن معمود بن معمود بن عمر بن معمود بن معمود بن عمر بن عمر بن معمود بن عمر بن معمود بن عمر بن معمود بن عمر بن عمر بن معمود بن عمر بن معمود بن عمر بن معمود بن عمر بن
- ام المؤمنين ام المساكين معرست سيده زينب بنت فزيمه بن حادث بن معرد بن عادث بن معمد المعلاليد
- ام المؤمنین حضرت سیده جویر به بعث حادث بن الی ضرار بن حبیب بن عائذ بن ما لک بن جذیمه مصطلحی بن سعد بن عمر و بن ربیعه بن حارث عمر و ما گذین ما لک بن جذیمه مصطلحی بن سعد بن عمر و بن ربیعه بن حارث عمر و مربعیا خزاعی -

#### اور ایک غیر عربیہ بنی اسرائیل سے میں

اوردوام المؤمنين مفيد بنت جي بن اخطب بن سعند بن نظبه بن عبيد بن كم من بن نظبه بن عبيد بن كم من بن نظبه بن عبيد بن كم من بن الحب بن ال

وه امهات المؤمنين جورسول اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كرسامة وقات باكين وه دو بين - ايك ام المونين حعرت سيده خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها اور دومرى ام المونين حعرت سيده زينب ام المساكين رضى الله تعالى عنها اور دومرى ام المونين حعرت سيده زينب ام المساكين رضى الله تعالى

۳.

عنہا ہیں۔رسول اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فر مانے کے وفت بلا اختلاف نواز واج مطہرات موجودتھیں۔

ائل سیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوتمیں تا چالیس مردول کی قوت مباشرت ود بعت ہوئی تھی۔ طاؤس اور مجاہد ہے مروی ہے کہ چالیس مردول کی قوت دی گئی۔ ایک دوسری روایت میں مجاہد ہے مروی ہے کہ چالیس جنتی جوانوں کی قوت دی گئی اور سیجے روایت میں آیا ہے کہ ہرجنتی جوان کو کھانے ، پینے اور جماع کرنے میں آئی قوت ہوتی ہے جتنی کہ سومردول کو جوتی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لئے میمباح مقا کہ جتنی تعداد میں چاہیں عور توں کو نکاح میں لائیں۔ اس میں تمام مردوں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لئے میمباح مردول پر سول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کمالی فضل وشرف اور امتیاز ہے۔

تعددازدواج (Polygamy) کی اجازت کے باد جودرسول اکرم ملی اللہ عالی علیہ وآلہ وہ کم نے ارشادفر مانیا کہ مسالسی فسی السنساء من حاجة ۔ مجھے عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس مدیث نیاک پرغور سیجے تو یہ بات سیجھ میں آجائے گی کہرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس قدرشادیاں کیں ان کی بنیادخواہشات کی تحمیل نہیں بلکہ بے شار دینی اور دنیاوی فوائد ومصالح پر ان کی بنیادخواہشات کی تحمیل نہیں بلکہ بے شار دینی اور دنیاوی فوائد ومصالح پر مقصی ، جن کو حاصل کرنا اس دور کے ناگفتہ بہ حالات میں بغیرشادی کرنے کے ممکن بی نہ تھا۔

دسول اکدم صلی الله تعالی علیه وسلم کی شادیایوں کے مقاصد
حضرت علام جمعلی صابونی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب شبھات و اباطیل
حول تعدد زوجات الرسول میں اس موضوع پر بردی تغییل بحث کی
ہے۔انھوں نے رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ نہ آلہ وسلم کی متعدد شاد یوں کے ب

٣

شارمقاصدكومندرجدذيل جارشعبول مل تقتيم كياب:

(۱) تعلیم مقاصد

(۲) تشریعی مقاصد

(۳) ساجی مقاصد

(۴)سیای مقاصد

#### تعليهى مقاصد

انسانی زندگی کے بے شارمسائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق خصوصی طور بر عورتوں کے ساتھ ہے۔اسلام ان نسوانی مسائل کے متعلق بھی تغصیلی رہنمائی فراہم كرتا ہے كيول كرصنف لطيف نصف امت ہے اور اسلام نصف امت كے مائل کونظرا عداز ند کرسکتا تھا۔جن مسائل کاتعلق عورتوں کی نسوانی زندگی کے ساتھ ہےان کے متعلق کوئی عورت کسی غیرمحرم مرد کے ساتھ منفتکو کرنے سے شرماتی ہے۔ ہر چند کہ الل مغرب ترتی کرتے کرتے اس مقام پر پہنے مسے ہیں کہ جہاں شرم دحیا کی انسانی اقد ارمعاشرے سے رخصت ہوگئی ہیں۔ کیکن ان کی ہیے ترقی انسانی فطرت کے خلاف ہے۔اللہ تیارک ونعالی نے انسان کی نطرت میں شرم وحیا کاماده رکھا ہے اور جو چیزیں انسان کوحیوان سے متاز کرتی ہیں ان میں شرم دحیا کی مغت بہت بی اہم ہے۔رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتوں كمائل كمتعلق جوتعليمات لي كرمبعوث موئے تضان تعليمات كوامت کی عورتوں تک پیونیانے ،عورتوں کو وہ مسائل سمجمانے اور ان برعمل کرکے وکھانے کے لیے الی خواتین کی ضرورت تھی جوانتائی یا کیاز، ذہین وظین، دیانت داراور مقی موتی اور رسالت کفرائض کی بلنے کے کے علم کارکول کی حيثيت عدكام كرسكتيل اليى عورتيل جورسول اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

2

کی گھریلو زعرگی کی تفصیلات کو محفوظ کرتیں۔ انہیں المانت و دیانت کے ساتھ المت کی مورتوں تک پہنچا تیں۔ ملت کی مورتیں اپنے جن مسائل کورسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہیں بیش کرنے سے شرماتی تعییں، ان مورتوں سے وہ مسائل سنتیں، ان مسائل کو رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدیں ہیں بیش کرتیں۔ رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان مسائل کا جو کل بتاتے انہیں مورتوں تک پیونچا تیں اور ان کو ان پڑمل کرنے کا طریقہ بھی سمجھا تیں۔ ان کا موں کے لئے رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بھی سمجھا تیں۔ ان کا موں کے لئے رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بغیر، آپ کے ساتھ روستیں۔ یہ کام صرف وہیں بغیر، آپ کے کاشانہ اقدیں ہیں آپ کے ساتھ روستیں۔ یہ کام صرف وہیں خواتین کرکتی تھیں جو رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رہے کہ از دواج شرف شرفیں۔

ہجرت کے بعد مسلمانوں کی تعداد ہیں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہونا شروع ہوگیا تھا اور بہت جلدان کی تعداد ہزاروں تک پیونی گئی جن کی تعلیم کا فریف رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم کو انجام دینا تھا۔ صرف ایک بیوی سے بیاتی قریف رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم کو انجام دینا تھا۔ صرف ایک بیوی سے بیاتی تخیل میں مائی ہوئی۔ جب اس حقیقت کو سامنے دکھا جائے تو یہ بات بیجھنے ہیں آسانی ہوتی ہے کہ رسول اکرم سلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم حب اپنی احمد ی کو باکرہ مورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی ترغیب دیتے تھے تو خودرسول اکرم سلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن مقاصد کے لیے آپ کو تجربہ کار اور دنیا دیکھی ہوئی خوا تین کی ضرورت تھی اور رسول اکرم سلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن مقاصد کے لیے آپ کو تجربہ کار اور دنیا دیکھی ہوئی خوا تین کی ضرورت تھی اور رسول اکرم سلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان بی

خوا تین کا انتخاب فر مایا جوان مقاصد کے لیے معاون و مددگار ٹابت ہو سکتی تھیں۔
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کے سواتمام بیوہ خوا تین کواپئی
زوجیت میں لیا۔ بیہ خوا تین بیوہ تو ضرور تھیں لیکن ذہانت و فطانت اور دیانت
واری میں اپنی مثال نہیں رکھتی تھیں۔رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
جس ایک باکرہ خاتون سے نکاح فر مایا وہ بھی اپنی کم عمری کے باوجود مذکورہ بالا
تمام صفات میں کی تجربہ کاراور جہال دیدہ خاتون سے کم نہیں بلکہ حقیقت تو یہ
ہے کہ مذکورہ بالا مقاصد کو جس حسن وخو بی کے ساتھ ام المونین حضرت سیدہ
عائشہ صدیقہ دخی اللہ مقاصد کو جس حسن وخو بی کے ساتھ ام المونین حضرت سیدہ
عائشہ صدیقہ دخی اللہ مقاصد کو جس حسن وخو بی کے ساتھ ام المونین حضرت سیدہ

عورتول کے مسائل مثلاً: چین ، نقاس ، جنابت اورامورز و جیت کے مسائل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الیہ سے جنہیں نہ تو عورتیں کھل کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسل کران کا جواب دے سکتے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ شرم و حیار سول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت ہے اور حدیث کی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استے (حیادار) شرم میلے سے جننی بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استے (حیادار) شرم میلے سے جننی حیادار دلاہن اسے تجلد عروی میں ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تبلیق زندگی میں بعض ایسی مثالیں موجود ہیں کہ سی خاتون نے کوئی مسئلہ وسلم کی تبلیق زندگی میں بعض ایسی مثالی مثال میش کے دریواس مسئلہ کا خدمت میں جی کیا۔ آپ نے اشارے اور کنائے کے ذریواس مسئلہ کا میں تا کہ یہ بات بھے میں آسانی ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کم نے جین تا کہ یہ بات بھے میں آسانی ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطبح انے میں اہم کر دارادادا کیا۔

ام المونيين حضرت سيده عا ئشرصد يقدرضي الله تعالى عنها روايت كرتي ہيں كمايك انصارى عورت نے مسل حيض كے بارے ميں رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم سے دریا فت كيا۔ رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے اسے سل حيض كاطريقة مجهايا اور پھرفر مايا ايك خوشبو دار روئى كا كالالواوراس كے ذريعيه طہارت حاصل کرو۔اس عورت نے عرض کیا روئی کے گالے کے ذریعہ کیسے طہارت حاصل کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ نتعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اس کے ساتھ طہارت حاصل کرو۔اس نے پھرعرض کیا! یارسول الندسکی الندعلیہ وسلم اس کے ذریعہ کیسے طہارت حاصل کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سیحان الله! اس کے ساتھ طہارت حاصل کرو۔ام المومنین حضرت عاکشہ صدیقة رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں میں نے بیصورت حال دیکھی تو اس عورت كو پكر كرا بن طرف كھينيا اورائے بتايا كه اس روئى كے كالے كوفلال مقام پر ركھو اوراس کے ذریعے خون کا اثر ختم کرو۔ اِم المؤمنین فرماتی ہیں: میں نے اس عورت کو تفصیل سے مجھایا کہروئی کے گالے کو س مقام پرر کھنا ہے۔ قارئين كرام! اندازه لكاسكتے بيں كەمئلەطہارت كا تھا جواسلام كى اكثر عبادات کے لیے شرط اولین ہے۔اس عورت کے لیے اس کے مواجارہ کارنہ تھا كدوه إس مسئلے كے متعلق رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ي سوال كر د الكن رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شرم وحياكي وجهه اس غيرمحرم عورت كے سامنے اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرسکتے تھے۔اس صورت حال میں ايك اليي خانون كي سخت ضرورت تقى جورسول اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وملم كي محرم بهواور اس مسئلے کی تفصیلات کورسول رسول اکرم صلی اللہ دنعالی علیہ وآلہ وسلم ے سیکے کراس عورت کو سمجھا سکے۔ یہی کام اس موقع برام المؤمنین حضرت سیدہ

عائشه صدیقة رضی الله تعالی عنها نے انجام دیا اور باقی امہات المونین نے بھی اسی انداز میں تعلیم امت کے فریضہ کی اوائیگی میں اپنا اپنا کردار اواکیا۔ مسلمان عور نق کا معمول بیتھا کہ جب ان کو اس شم کا کوئی مسلہ پیش آتا تو وہ امہات المونین رضی الله تعالی عنهن میں ہے کسی کی خدمت میں حاضر ہوتیں اور اپنامسکلہ عرض کرتیں۔ ان کو اگر اس مسکلے کاحل پہلے ہے معلوم ہوتا تو ان عور توں کو بتا دتیں اور اگر نہیں معلوم ہوتا تو رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بو چھ کرسا کلہ کو اس مسکلے کاحل سمجھادیتی تھیں۔

امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی علمی خدمات صرف خواتین کے مسائل کے ساتھ ہی خاص نہیں تھیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیشار تولی و نعلی سنیں جن کا تعلق خاکی زندگی کے ساتھ تھا، ان سنتوں کو محفوظ کرنے اور امانت داری کے ساتھ ان کو امت تک منتقل کرنے کا مقدی فریضہ بھی ان خوش قسمت خواتین ہی نے ادا کیا ہے۔ اس لیے امہات المونین عور تول کے جملہ مسائل کی بھی معلمات تھیں اور مردوں کے خاکی مسائل ،خصوصاً جن کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت فعلی کے ساتھ تھا، وہ بھی امت تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہ واللہ علیہ واللہ کی تعلیہ واللہ کی تعلیہ واللہ کی اور واج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہ واللہ کی تعلیہ کے ذریعہ کینچ ہیں۔

ان حقائق کوسا منے رکھا جائے تو حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن صرف امہات الموسین ہی نہیں بلکہ وہ ملت کی معلمات بھی ہیں بلکہ اگر سے کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ امت محمد سے کی صاحبہا الصاؤة والسلام کوآ دھا دین رسول رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے ذریعہ

ے ہی ملا ہے۔ غالبًا بھی وجہ ہے کہ امت پر ان کے احسانات کی وجہ ہے انہیں ساری امت کی مائیں قرار دیا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے اس دنیا ہے تشریف لے جانے کے بعد ان کے ساتھ کسی دوسرے کے نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔

زمان جاہلیت میں الی کی رسمیں موجود تھیں ،جن سے انمانی معاشر بے میں بڑے تھیں ممائل ومشکلات بیدا ہوتے تھے۔ جاہ کن تائج کی حامل ہونے کے باوجود ،اس قتم کی رسمیں لوگوں کی زندگیوں میں اس قدر رج بس چکی تھیں کہ کسی انسان کے لیے ان رسموں کی مخالفت کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے فریضہ نبوت ورسالت میں جس طرح خداکی زمین کو بتوں سے پاک کرنے کا کام شامل تھا ،اس طرح انسانی معاشر ہے سے

تمام غلطاور نقصان دہ رسموں کو بھی ختم کرنا آب کے فرائض نبوت میں شامل تھا۔
ایسی سمیں جوانسانوں کے رک و بے میں ساچکی تھیں،ان کوختم کرنااس وقت تک
ممکن نہ تھا جب تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم خودان رسموں کے خلاف عمل کرکے لوگوں کے سامنے مونہ نہ بیش کرتے۔

اس من كى رسموں ميں سے ايك رسم كى غير كے بينے كوا بنا بيا بنا بنا انے كى بھى تقى۔ایک مخص کسی اجنبی کے بیٹے کو کہدویتا کہ تو میرا بیٹا ہے تو اس کے اس قول ہے دہ اس کا بیٹا قرار یا تا اورنسب، میراث، طلاق، شادی اور مصاہرت کے تمام مائل میں اس کی حیثیت ایک حقیقی بینے جیسی ہوجاتی۔اس طرح معاشرے میں يشارمهاكل جنم ليت مستحق لوك ميراث مدعروم بوجات اورايك غير ستحق مخف ساری جا نداد کا دار ب بن جاتا بحر مات کے سلسلہ میں بیرسم انتہائی تباہ کن نتائج برآ مد كرسكتي تقى راس رسم كوختم كرنا ضرورى تفاءليكن جوشخص صديول يراني رسم کوختم کرنے کی کوشش کرتا ، اس پر ہرطرف سے طعن وشنیع سے تیروں کی بارش ہوتی۔ بیفریضہ اتنا تھن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ادا لیکی کے لیے رسول اكرم صلى الثد تعالى عليه والبه وسلم كي خادم كى بجائے خودرسول اكرم صلى الثدنتاني عليه والبدومكم كومنتخب فرمايا اورآب كوبيرقند يم رسم توثر نے كاتكم ديا۔اس رسم کوتوڑنے پر ہرطرف سے طعن وشنیج کے تیر برے کیکن رسول اکرم ملی اللہ تعالی عليه والهوسلم في ثابت قدمي اور استقلال ويانمردي سي سيحم برداشت كيا اور تقيدكرنے والول كى تقيدكا جواب خوداللد تيارك وتعالى نے ديا۔

ام المؤمنین حضرت زینب بنت بخش رضی الله تعالی عنها سے رسول اکرم صلی الله تعالی عنها سے رسول اکرم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی شادی خاص طور پر اسی مقصد کے لیے ہوئی تھی ۔ اس شادی کے لیے رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ واله وسلم کواحکام بارگاہ خدادندی سے

وي ملولعني قرآن كريم كے ذريعے ملے تھے۔

رسول اکرم صلی الثد تعالی علیه والبه وسلم نے عربوں کے دستور -Consti) (tution-کےمطابق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواینامتنی (منہ بولا بیٹا) بنایا اور این پھوپھی زاد زینب بنت جش کے ساتھ ان کا نکاح کیا۔اللہ تیارک و تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے (لے یا لک بیٹے) کے متعلق غلط رسموں کوختم كرنے كے ليے بيتر بيركى كه حضرت زيد بن حارث درضى الله تعالى عندنے حضرت نین بنت بخش رضی الله عنها کوطلاق دے دیا اور عدت گذرنے کے بعدرسول اكرم صلى الله تعالى عليه والهوسلم نے حضرت زينب بنت جش رضي الله تعالى عنها کے ساتھ نکاح کرلیا۔رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو بیخد شہ تھا کہ اس نکاح کی صورت میں مناققین ، یبودی اور دیگر اسلام تمن عناصر طوفان بدتمیزی بریا کریں سے اور کہیں سے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے بیٹے کی مطلقہ (طلاق دی ہوئی عورت) سے نکاح کرلیا ہے۔اللہ تیارک وتعالی نے رسول اکرم صلى اللد تعالى عليه والبه وملم كومتنيكرت بوي ارشادفرمايا كراب كوس سے درنے كى ضرورت بيس ، آب صرف اور صرف خدا سے دريں۔ الله تعالى نے قرآن كريم مين واصح الفاظ من فرمايا:

فلما قضى زيد منها وطرا زوجنكها لكى لايكون على المومنين حرج فى ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولاً. (سورة: احزاب ٢٢ /٣)

ترجمہ: پھرجب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تہارے نکاح میں دے دی کہ مسلمانوں پر بچھ حرج ندرہان کے لیے پالکوں (منہ بولے بیوں) کی بیویوں میں جب ان سے ان کا کام ختم ہوجائے اور اللہ کا تھم ہوکررہتا ہے۔

(كنزالايمان)

رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے علم سے حضرت زینب بنت جش رضی اللہ تعالی عنها کواپنے نکاح میں لے لیا جوآپ کے منہ بولے بینے کی مطلقہ تھیں۔ جب امتوں کے سامنے اپنے بیارے نبی کی سنت آگئی تو اب اس غلط رسم کے خلاف عمل کرنے میں ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ یا تی ندرہ گئی۔

اس شادی کے ذریعدرسول اکرم صلی الله تعالی علیه والہ وسلم نے ایک بہت بی بڑا سابی مسئلہ صلی الله تعالی انتہائی اہم قانون عملی طور پر تا فذکیا تھالیکن مسئلہ قین رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کے اس عیمانہ طرزعمل کوآپ کے اخلاق وکردار کو داغ دار کرنے کے لیے استعال کرتے ہیں۔ ام المونین حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی شادی کو مسئر قین نے انتہائی تارواا نداز میں اچھالا ہے۔ ام المونین حضرت زینب بنت بحش مسئر قین نے انتہائی تارواا نداز میں اچھالا ہے۔ ام المونین حضرت زینب بنت بحش رضی الله تعالی علیہ والہ وسرے امہات المونین رضی الله تعالی علیہ والہ وسلم کے بحث رضی الله تعالی علیہ والہ وسلم کے ساتھ تمہاری شادی اور اکرم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کے ساتھ تمہاری شادی اس بات کی ہیں لیکن رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کے ساتھ میری شادی خود الله تبارک و تعالی نے سات آسانوں کے اور کی ہے۔

(الينامس٥/١١/٨٨)

#### (۳) سهاجی مقاصد

وفاداری اہم ترین خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ دوست کا دوئی کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا بھن کے احسان کو یا در کھنا ، خادم کی

خدمات کوفراموش نه کرنا، بیرالی خصوصیات بین، جو که انسانیت کا زیورشار کی جاتی ہیں۔اسلام وفا کا دین ہے اور اسلام کا پیٹمبروہ لجیال ہے کہ جسے دنیا میں تو كيا قيامت كون بمى اين غلامول كى فكربوكى \_رسول اكرم صلى الله تعالى عليه و البدوسكم في جب كفروشرك كاظلمتول مين نعرة توحيد بلندكيا تفااس وفت آب كي دعوت كوقيول كرناموت كودعوت ديين كاطرح تقاران مشكل ترين حالات ميس بھی کچھنفوں قدسیدایے ہے، جفول نے رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ والہوسلم کی دعوت کوقبول کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی اور پھراس تھن ترین مشن کے ايك ايك مرحطے يروه رسول اكرم صلى الله نعالى عليه والبه وسلم كے دست و باز و بينے رب-اس راست میں انھوں نے رسول اکرم صلی اللہ نقالی علیہ والبہ وسلم اور آب کی دعوت کے لیے جو قربانیاں دیں وہ تاریخ جاں شاری کا ایک درخشاں باب ہے۔خلیفہ اول امیرالمومنین حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فدا کاروں كاس مقدس قافع كريل بي اورنوراني قافع مي جونفوس قدسيه شامل يتصان ميں امير المونين حضرت عمر فاروق اعظم ،امير المونين حضرت عثان غي ، اميرالمؤمنين حضرت على مرتضى اورحضرت زيدبن حارثه رضى الله تعالى عنهم اجمعين جیسی مقدس مستیوں کے نام آتے ہیں۔ ہجرت کے بعد مدیند منورہ کے انصار نے رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے مشن کے لیے جو قربانیاں دی تھیں، ان کی مثال مجمی پیش کرنے سے تاریخ عالم قاصر ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے غلاموں کی ان جال نثار ہوں کا اصلاتو قیامت کے دن ان کو اللہ تبارک و تعالی خودعطا فر مائے گالیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اس دنیا میں بھی آئیس بحر پورنو از ا۔ انصار کے اس دنیا میں بھی آئیس بحر پورنو از ا۔ انصار کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی جوتا کیدامت کورسول اکرم ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی جوتا کیدامت کورسول اکرم

صلى الله تعالى عليه والهوملم نے بار بار فرمانی ہے، وہ آپ کی شان بیالی کا اظہار ہے۔ایے خادموں کونوازنے کے لیے رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے طريقه اينايا كه آب في ان كساته دفية معما برت قائم كيا- آب ملى الله تعالى عليه وسلم نے امير المونين حضرت ابو بكر صديق اور حضرت عمر فاروق رضى الله تعالی عنها کی صاحبزاد یوں کواینے نکاح میں لیاجب کہ حضرت علی مرتضی اور حضرت عثمان عنى رضى الله تعالى عنهما كے نكاح ميں اي صاحبزادياں دے كران كے ساتھ رفتة مصابرت قائم كيا۔ان غلاموں كے ليے رسول اكرم ملى الله تعالى عليه والبوسلم كى اس عطاست بروصى اورنعمت كانفور بحى ممكن ندتها وعفرت زيد رضى الله نتعالى عنه نه رسول اكرم صلى الله نتعالى عليه والبدم لم كواسينه باب يرترج دئ هي اوررسول اكرم صلى الله تعالى عليه والهوسلم كي غلامي كوآ زادى اور ناز وتعمت كي زندكى سے بہتر اور مناسب سمجما تھا اور بھر تبلیغ حق سے محصن فریضے کوا دا کرنے میں قدم قدم برجان نثاری کے مظاہرے کیے تھے۔ان کی اس وفا داری وجال شاری كے ملد ميں رسول اكرم صلى الله تعالى عليه والبه وسلم نے اپني پھوچھى كى بينى كا نكاح ان کے ساتھ کر کے ان کی عزت افزائی فرمائی۔

جن لوگوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والبہ وسلم نے اپنی شاد بول کے ذریعہ رہت کا محم کیا تھا، انہیں بھی اس بات کاعلم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والبہ وسلم نے ان کی دل جوئی اور عزت افزائی کی فاطر بیدشتہ قائم فرمایا ہے۔وہ اس شتے کوقائم کرنے پرسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والبہ وسلم کے ممنون واحسان تھے۔

امير المومين حضرت ابو بكرصد بق رضى الله تعالى عند كوتورسول اكرم ملى الله تعالى عليه والهوملم كى غلامى برتاز تفار انمول في رسول اكرم ملى الله تعالى عليه واله وسلم کے لیے اپناسب کھے قربان کردیا تھا، اس کے باوجودان کے دل میں بھی بھی میں میں بھی بھی میں میں بھی بھی میں مید خیال پیدائیس ہوا تھا کہ انھوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اصانات کاحق ادا کردیا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ان کی ان قرباندوں کو فراموش (بھلایا) نہیں کیا تھا، جو انھوں نے آپ کے مشن کی خاطر دی تھیں۔

رسول اکرم ملی الله تعالی علیه واله وسلم اینے صدیق کے متعلق ان جذبات و احساسات کا اظہار فرمائے تھے۔

ما لأحد عندنا يد إلا و قد كافيناه بها ماخلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافيه الله تعالى بها يوم القيامة و ما نفعني مال أحد إلاكانت له كبرة الاأبابكر فانه لم يتلعثم و لوكنت متخذا خليلا اتخذت ابابكر خليلا الأوإن صاحبكم خليل الله تعالى - (شبهات و اباطيل حول زوجات الرسول، ص٢٧) ترجمه: ہم يرجس كى نے كوئى احسان كيا ہے ہم نے اس كابدلہ چكاديا ہے سوائے الوكرك كيول كمهم يران كے وہ احسانات بيں جن كابدله انبيل قيامت كے دن الثدتعانى بى عطافرمائے گا۔ بھے كسى كے مال نے اتنا تفع نہيں يہو نيايا جتنا تفع مجھے ابو برکے مال سے پہنچا ہے۔ میں نے جس کمی کو بھی اسلام کی وعوت دی ، اس نے تبول کرنے میں تر دد (پیش وپیش) کیالیکن ابو بکرنے بغیر کسی تر دد کے ميرى دعوت كوقعول كرليا \_ اكريس كمي كواينا ظيل بناتا تو ابو بركوبي ظيل بناتا بسنو! تماس بات سے کاور ہوکہ تمہارے نی خدا کے لیل ہیں۔ جس مخض محض متعلق رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ك ول ميس اس فتم كے جذبات منے اس كواب ملى الله تعالى عليه وسلم دنيا ميں سب سے بردامعاوضه عطا کر سکتے تھے، وہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ رشتہ مصابرت قائم فرماتے ۔ یہ اعجاز آپ نے اپنے صدیق اکبر کوعطا فرما یا اور ان کی صاجز ادی سے اپنا تکار کرلیا۔ جن نفوس قد سید نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے تربیت عاصل کی تھی ان کے درمیان مال و دولت، جاہ وحشمت اور اسی تنم کی عارضی چیز دں میں تو باہم مقابلہ نہیں ہوتا تھا البتہ نیکی کے کاموں میں وہ باہم مسابقت ضرور کرتے تھے۔ دین اسلام کے لیے امیر الموشین حضرت عمر فاردق اعظم رضی اللہ تعالی کی خدمات اور قربانیوں کو کوئ نہیں جانتا ان کو صحابہ کرام میں بہت بلند مقام حاصل تھا لیکن آئیوں کوکوئ نہیں جانتا ان کو صحابہ کرام میں بہت بلند معدیق اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ۔ اپنے اس احساس کا انھوں میں نے کئی بار اظہار بھی فرمایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے جب حضرت ابو کرصدیت رضی اللہ تعالی عنہ کوا پئی ساتھ رہ یہ مصابرت میں مسلک کیا تو آپ نے اپنے اس دوسر می تعالی عنہ کوا پئی وہ ابی کو جمی وہ ابیاز عطافر مایا، جو صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ کوعطافر مایا تھا۔

امیرالموسین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندی صاحبزادی بیره موسی الله تعالی عندی صاحبزادی بیره موسی این بین کے ستقبل کے لیے ان کا فکر مند ہونا ایک فطری بات تھی۔ رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے ان کی بیٹی کواپنے نکاح میں قبول فر ماکر ایک طرف آن کو وہ اعزاز عطا فر مایا دور فر مائی اور دوسری طرف آن کو وہ اعزاز عطا فر مایا جو ان کے لیے زندگی کا حاصل تھا۔ جس طرح حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنبما کی صاحبزادیوں کے ساتھ رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کی شادیوں کے مقاصد میں سے ایک مقصدا پنے غلاموں کی دلیے دل جوئی تھا اسی طرح آپ کی دیگر کئی شاویوں میں بھی ساجی مقاصد سرفہرست دل جوئی تھا اسی طرح آپ کی دیگر کئی شاویوں میں بھی ساجی مقاصد سرفہرست

# تقے۔(اینا:س۸۔۷۔۲/۵۸۸)

## (٤) سياسي مقاصد

رسول اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی شادیوں کے متعدد مقاصد میں سے ایک مقصد وشمنوں کے ول جیتنا، اسلام کے ساتھ ان کی مخالفت کو کم کرنا، قبائل کو اس دشتے کے ذریعے اپنے قریب تر کرنا اور دین حق کی روشنی کو بھیلانا کے لیے داستہ ہموار کرنا بھی تھا۔ یہاں بس چندمثالیں پیش کی جاتی ہیں جن سے پیتہ چلے گا کہ رسول اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کے ذریعے کتنے سیای فوائد حاصل ہوئے۔

(۱) بنومصطلق کا قبیله اسلام اور پیغیبر اسلام صلی الله علیه تعالی علیه وسلم کی دشنی بیس پیش پیش علی قاراس قبیلے کا سردار حارث اسلام کا کثر دخمن تھا۔ غزوہ بنو مصطلق بیس اس قبیلے کو مسلمانوں کے متعددلوگ مسلمانوں کے ہاتھوں (اسیر ہوئے) قید کرلیے مجے۔ ان قیدیوں بیس بنومصطلق قبیلہ کے سردار کی ایک بیٹی جو رہ بینت حارث بھی تھیں۔ انھوں نے اپنے قید کرنے والے سے مکا تبت کا معاہدہ کیا اور ذر مکا تبت اوا کرنے کی خاطر رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کے مدد کی درخواست کی۔ رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کے مدد کی درخواست کی۔ رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کے مردار کی بیٹی ہے تو رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کو مسلم نے این کے ساتھ نگاح کرلیں۔ حضرت جو یہ یوضی الله تعالی عنہانے رسول کر کے ان کے ساتھ نگاح کرلیں۔ حضرت جو یہ یوضی الله تعالی عنہانے رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کی اس پیش مش کو قبول کرلیا۔ رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے ان کا ذر مکا تبت ادا کر کے ان کے ساتھ نگاح کرلیا۔

جب سلمانوں کو بیمعلوم ہوا کہ رسول اکرم سلمی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے حضرت جور بیرضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کرئی ہے تو انھوں نے بومصطلق قبیلہ کے تمام قید ہوں کو آزاد کر دیا کہ بیالوگ رسول اکرم سلمی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے سرالی رشتہ دار ہیں اس لیے ہمارے مناسب نہیں کہ ان کوائی قید میں رکھیں۔ اس طرح آزاد ہوئے والے کوئی دو چند آدمی نہ تھے بلکہ حضرت جور بیرضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکت سے تقریباً سوگھرانے آزاد ہوئے۔ بومصطلق نے جب رسول اکرم سلمی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی اس عالی ظرفی اورمسلمانوں کے داوں مسلمانوں کے داوں مشاہرہ کیا تو وہ ساراقبیلہ مسلمان ہوگیا۔

بدبات معمولی نہیں ہے کہ مض ایک شادی کی برکت سے اسلام کے ایک کٹر دشمن قبیلے نے اسلام اور پیغیبراسلام کی دشمنی چھوڑ کررسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ و البردسلم کی غلامی کا پشدا ہے گلے میں ڈال لیا۔

ام المونين حضرت عا تشمد يقدمنى الله تعالى عنها فرماتى بين:

فما رأينا امرأة كانت اعظم بركة على قومها منها. (رحمة للعلمين٢/ ٥٧٥)

ترجمہ: ہم نے کسی عورت کوئیں دیکھاجوائی قوم کے لیے اسے زیادہ برکت کا باعث بنی ہو، جتنی برکت کا باعث جور بیائی قوم کے لئے بنیں۔

(۲) جي بن اخطب بھی بنومصطلق کے سردار حارث کی طرح اسلام کا زبردست وشمن تفا۔اس کی بیٹی صغیبہ بنت اخطب غزوہ خیبر بیس مسلمانوں کے ہاتھوں قبلہ کر لی کئیں۔رسول اکرم صلی اللہ تجائی علیہ والہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اوران کے سامنے مندرجہ ذیل دوصور تیں رکھیں۔

74

بہلی صورت ریقی کہ وہ اسلام قبول کریں اور آپ انہیں آ زاد کر کے انہیں اپنے نکاح میں لے لیں۔ دوسری صورت ریقی کہ اگر وہ یہودیت پر قائم رہنا جائیں تو آپ انہیں آزاد کردیں اور وہ اپنی قوم کے پاس واپس جلی جائیں۔ انھوں نے بہلی صورت کو قبول کر کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے نکاح میں آنا پہند کیا۔ (شبہات واباطیل میں ۲۹۔۲۹)

ام المؤمنین حضرت صفید رضی الله تعالی عنها سے رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ والبہ وسلم کا نکاح اس لحاظ سے انتہائی مفید تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ والبہ وسلم کی شادی سے پہلے یہودی مسلمانوں کے خلاف ہر جنگ میں کسی نہ کسی شکل میں شریک نظر آتے ہیں لیکن اس نکاح کے بعد اسلام کی ابتدائی تاریخ میں یہودی کسی جنگ میں مسلمانوں کے مدمقابل نظر نہیں آتے۔

میں لا کھڑا کیا تھا؟ رسول اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی تمام شادیوں کے پیش منظر میں اس فتم کے عظیم مقاصد کارفر مانتھ۔

اسلام کے نزدیک کسی عام مسلمان کی شادی کا مقصد بھی محف جنی خواہشات کی تسکین تک محدود نہیں ہوتا بلکہ ہر شادی کے متعدد مقاصد ہوتے ہیں، جن میں سے جنسی خواہش کی جائز اور منظم تسکین بھی ایک مقصد ہے لیکن مسلمان صرف اس ایک مقصد کے لیے شادی نہیں کرتا۔ رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم بھی افضل البشر ہونے کی حیثیت سے انسانی فطرت کے اس تقاضے علیہ والہ وسلم بھی افضل البشر ہونے کی حیثیت سے انسانی فطرت کے اس تقاضے سے مشغیٰ نہ تھے۔ لیکن اس مقصد کے لیے آپ کو ایک سے زیادہ ہوای کی ضرورت محسوس نہ ہوئی بہی وجہ ہے کہ بچپن سال کی عمر شریف تک، جواس تم کی خواہشات کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے، آپ نے صرف ایک زوجہ محتر مہ المومنین حضرت خد یج الکبری رضی اللہ تعالی عنہا پر بی اکتفاء فر مایا۔ اس کے بعد المومنین حضرت خد یج الکبری رضی اللہ تعالی عنہا پر بی اکتفاء فر مایا۔ اس کے بعد رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے جوشادیاں کیں ان کے پیچھے تعلیمی ساجی ، تشریعی اور سیاسی مقاصد کار فر ما تھے۔ (ایضاً ص ۱۹۸۸ تا ۲۹۰۹)

خیال رہے کہ یہ تو محض سجھنے اور سمجھانے کے غرض سے چند موقے موقے افراض و مقاصد کا تذکرہ کیا گیا۔ نہ جانے کتنے دینی و دنیاوی مصالح ہیں جو کشرت از داج میں پہال ہیں۔ یہال پریہ کتہ بھی سامنے رہنا چاہیے کہ یہ تو وہ چند فوائد سے جن کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم یا عام امت مسلمہ ہند فوائد سے جن کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واراست از داج مطہرات سے بان کے علاوہ بھی ایس کے طور پرام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ بھی از داج مطہرات سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و اللہ وسلم نے اس وقت نکاح کیا جب کہ ان میں سے ہرایک پہلے کی کے نکاح الہ وسلم نے اس وقت نکاح کیا جب کہ ان میں سے ہرایک پہلے کی کے نکاح

میں رہ بھی تھیں تو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ان سے نکاح کرکے نہ صرف رید کہ ان کے لیے سہارا ہے بلکہ انہیں ایساعظیم مرتبہ عطافر مایا کہ انہیں تمام عور توں پرفعنیات بخشی۔

تعدد ازدواج صرف حضور كاخاصه نهين

رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے لیے از واج مطہرات کی زیادتی کے مصالے کے معلوم ہوجانے کے ساتھ یہ می واضح ہوجانا چاہئے کہ کٹر ت از واج (Polygamy) صرف رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا ہی فاصہ ہیں بلکہ سابقہ انہیائے کرام علیم السلام کے ہاں بھی چنداز واج پائی جاتی تھیں۔مثلا سیدنا حضرت واؤد علیہ السلام کی ننانوے از واج مطہرات تھیں۔اس کے با وجود وہ ایک اور کرنا چاہتے تھے تا کہ ۱۰ پوری ہوجا کیں۔حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و السلام کی تین ہویاں تھیں

- (۱) حضرت سيده بإجره رضى التُدنع الى عنها والده حضرت المعيل عليه السلام\_
  - (٢) خضرت سيده ساره رضى الند تعالى عنها والده الحق عليه السلام
- (٣) قوره خاتون والدوزمران منقسان، مدان ، مدیان، اسباق، سوخ۔
  - سيدنا حضرت يعقوب اسرائيل عليدالسلام كى جاربيويال تحيس
    - (١) لياه، والدهروين، لاوى، يبوده، آشكار، زبلون
      - (٢) زلفه والده جدء آشر
      - (٣) راقل، والده يوسف عليه السلام
        - (٣)بلهه، والده وان ونفتالي\_
      - سيدنا حضرت موى عليه السلام كى جاربيويا تعيس
        - (۱) سنوره خاتون والده حبيبهوم، العيزر

- (۲) جثيہ
- (۳) ایک اوربیوی جس کے باپ کانام قینی تھا
- (۴) ایک اور نیوی جس کے باپ کا نام حباب تھا۔

سیدنا حضرت سلیمان علیه السلام کی تین سومنکوحه از واج اور ہزار باندیاں تھیں اور ایک رات میں سویردورہ فرماتے تھے۔

اختباه: رسول اكرم ملى الله تعالى عليه وآله وملم كازواج مطهرات ك مقابلے میں سیدنا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کی کثرت سے بركز بيمطلب ببين اخذكيا جاسكتا كذحضرت سليمان عليه السلام كورسول اكرم صلى الثدنعالى عليه وآله وملم يرفضيلت وبرترى حاصل تقى اس ليح كدرسول اكرم صلى اللدنغالى عليه وآله وملم كے فضائل و كمالات التے زيادہ بيں كه اكر تمام انبيائے كرام عليهم السلام ك فضائل ومناقب كوايك بلزے ميں ركھا جائے اور رسول اكرم صلى الثدنعاني عليه وآله وسلم كے فضائل كو دوسرے پلڑے میں تو رسول اكرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ان سب پر غالب ہوجا ئیں گے۔امر واقعدييب كرسيدنا حضرت سليمان عليدالعلوة والتسليم في الثد تبارك وتعالى سے الى بادشامت كى دعاما كلى تحى جوكى دوسرك وحاصل ندمو چنانجدالله تبارك و تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے ساتھ کسی ایک چیز مثلاً: ہوا اور جن وغيره كممخر كيح جانئ كومخصوص فرماديا جب كه ميخصوميات كسي اوركوحاصل نه موتيل وحفرت سليمان عليه السلام أيك ني بإدشاه يتصاور بيسب ان كمجزات

حدیث پاک میں ہے کہرسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کواختیار دیا میا کہ آپ ہی بادشاہ یا ہی بندے میں سے جس کوچا ہیں اختیار کرلیس تو ہی کریم

صلی اللدتعالی علیہ وسلم نے نبی بادشاہ کی بجائے نبی بندے کو اختیار فرمایا، اس كتحق تبارك وتعالى فيرسول اكرم ملى الثدتعالى عليه وآله وملم كوحد بشريت اور فقر وعبوديت يرقائم ركها اورحضرت سليمان عليه السلام كوسلطنت ، بإدشابت، ازواج كى كثرت ، تخت كاموا براز نااور سخير جنات وغيره كے اضافہ كے ساتھ ني بنايا اوربيسب چيزين ظاهر مين تحين ليكن رسول اكرم سلى الله تعالى عليه وآله وملم کی قدرت وقوت تصرف اور الله تبارک و تعالیٰ کی بارگاه میں قربت وعزت ان سي كبيل زياده على اوررسول اكرم على الله تعالى عليه وآله وسلم كى ميقدرت وقوت اور شكرنعت ان سے كامل تركھى كيكن ظاہر ميں ان كا وجود سيدنا حضرت سليمان عليه السلام كے ساتھ مخصوص تھا اس مغہوم پر وہ حدیث سے جس دلالت کرتی ہے جس كے مطابق أيك جنات رسول اكرم ملى الله نعالى عليه وآله وسلم كى نماز ميس خلل ڈالنے کے لیے آیا پھررسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اراده کیا کداسے پر کرم جد کے ستون سے باندھ دون تا کدر بینطیب کے بے اور اطفال اس مصليس ليكن اسية بمائى سليمان عليدالسلام كى أيك دعا يادا مى اور میں نے اسے چھوڑ دیا مطلب سے ہے کہ جھے جنات برقوت تقرف حاصل ہے كيكن چول كهريتصرف اللد تبارك وتعالى كي محمم سے حضرت سليمان عليه السلام كے ماتھ فاص ہے اس ليے ميں نے اس سے اعراض كيا۔ رسول اكرم ملى الثدنعالى عليه وآله وملم اينة از واج مطبرات رضي الثدنعالي عنبن كے ساتھ شب باشى ميں بارى كا اہتمام فرماتے اور ان كے نفقه وسكنداور حقوق ومراعات کوادا کرنے میں برابری اور مساوات کالحاظ فرماتے تھے۔ جیسا كرناآب كى قدرت واختيار بيل تقاليكن محبت كے بارے ميں فرماتے" اے خدا سيتسيم اور انصاف ان چيزوں ميں ہے جن ميں مجھے قدرت واختيار خاصل ہے

اور جن چیزوں میں مجھے مالک نہیں قرمایا ہے ان میں تو مجھے ملامت نہیں قرمانا۔ لینی محبت ومجامعت میں۔

ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن کے درمیان مساوات اور برابری کا لیاظ رکھنا کیا ہے اوروں کی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی واجب تھا؟ یا ہے کہ بیخض رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان پر کرم اور فضل ومروت تھا؟ جو کہ ان کے دل کوخوش کرنے کے لیے تھا، اس سلسلے میں فقل ومروت تھا؟ جو کہ ان کے دل کوخوش کرنے کے لیے تھا، اس سلسلے میں فقہائے کرام کے ہاں اختلاف ہے۔سیدنا حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ن کے ساتھ عایت درجہ مساوات کا لحاظ ایجاز واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ن کے ساتھ عایت درجہ مساوات کا لحاظ رکھتے تھے کو یا کہ بیان پرواجب ہے حالال کہ بیرسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا محض فضل وکرم تھا۔ (والله تعالیٰ اعلم بالصواب)

منتگمری کی نظر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شادیوں کے مقاصد

منتگری واٹ نے دوسرے متشرقین کے برخلاف اس حقیقت کو اسلیم کیا ہے کہ تعدد زوجات (Polygamy) کے سبب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برکسی تشم کا کوئی اعتراض وار ذہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے:

"The last feaure to be noted about Muhammad's marriages is that he used both his own and those of the closest companions to futher political ends. This was doubtless a continuation of older. Arabian Pratice. All Muhammad's own marriages can be seen to have a tendency to promote friendly relations in

21

the political sphere. Khadijah Brought him wealth and the begining of influence in Meccan politics in the case of sawdah whom he married at Mecca, the chief aim may have been to provide for the widow of a faithful Muslim as also in the later marriage with Zaynab bint Khuzaymah, but sawdah's husband was the brother of a man whom Muhammad perhas wanted to keep from becoming an extreme opponent, and Zaynab's husband belonged to the clan of al-Muttalib, for which Muhammad had a special responsibility, while he was also cultivating good relations with her own tribe of Amir bin Sasaah. His first wives at Medina, Aishah and Hafsah, were the daughters of the men on whom he leaned most, Abu Bakr and Umar and Umar also Married Muhammad's grang-daughter Umm Kulthum bint Ali. Umm Salamah was not merely a deserving widow but a close relative of the leading man of the Meccan clan of Makhzum. Juwayriyah was the daughter of the Chief of the tribe of al-Mustaliq, with whom Muahmmad had been having special trouble. Zaynab bint Jahash, besides being Muhammad's cousin, was a confederate of the Meccan clan of Abd Shams, but a social motive may have outweghed the political one in her case to demonstrate that Muhammad had broken with old taboos. Neverthless the clan of

'Abd Shams' and Abu Sufyan b. Harb in particular were in his thoughts, for Abu Sufyan had Muslim daughter, Umm Hbibah, married to a brouther of Zaynab bint Jahsh, and when the husband died in Abyssinia, Muhammad sent a messenger threr to arrange a marriage with her. The marriage with Maymunah would similarly help to cement relations with her brother-in-law, Muhammad's uncle, al-Abbas. There may also have been political motives in the unions with the Jewesses, Saflyh and \* Rayhanah."

(محمد ایث مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) ترجمہ: "محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی شادیوں کے بارے میں جس آخری بات کوذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ بیہ ہے کہ وہ اپنی اور اسيخ قريى ساتميول كى شاديول كوسياى مقاصد كے لئے استعال كرتے ہے۔ بياك الى سمقى جوعربوں ملى يہلے سے جارى تقى۔ محر (صلى الله تعالى عليه وسلم) كى الى تمام شاديون ميس سياى تعلقات ملى اضافے كامقصدكار فرمانظرة تاہے۔خدىجر رضى الله تعالی عنہا) کے ساتھ شادی ہے آ بے کودولت ملی اور کی سیاست میں آب کے اثر کا آغاز بھی اس شادی سے ہوا۔ سودہ اور زینب بنت خزیمہ سے شادی کاسب سے برا مقصد خلص مسلمانوں کی بیواؤں کو باوقاریناہ مہیا کرنا تھالیکن سودہ کے خاوند کا بھائی ایک ایسامخص تھا جس کے متعلق محر (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) بیبیں جا ہے تھے کہ وہ

تحل كرآب كي مقابل آجائے اور زبین کے خاوند كاتعلق قبيله بنومطلب سے تھا،جن کے متعلق محد (صلی الله تعالی علیه وسلم) کی خصوصی ذمہ داریاں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) زینب کے اینے قبیلے عامر بن صعصعہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنارے تھے۔ مدینہ میں آپ کی پہلی دو بیویاں عائشہاور حفصہ ابو بحراور عمر (رمنی اللہ تعالیٰ عنبما) کی صاحبز ادیاں تھیں جن کے سأته محمر (صلى الله تعالى عليه وسلم) كاخصوص تعلق تفارام سلمه صرف ايك مستحق بيوه بها نتقيس بلكه وه كلى قبيله بنومخزوم كيرردار كى رشته دار · مجمی تھیں۔ جوریہ قبیلہ بنومصطلق کے سردار کی بیٹی تھیں، جن کے ساتھ محمد (صلی اللہ نعالی علیہ وسلم) کے تعلقات خصوصی طور پر بہت خراب عصد زينب بنت جمع محر (صلى الله تعالى عليه وملم) كي پھوپھی زاد ہونے کے علاوہ قبیلہ بنوعبر مس کے حلیف قبیلے کی فرد بھی تحيل سيكن ان كے معالم ميں ساجي محركات، سياس محركات برفوقيت كمص كيونكهاس شادى كوريع مصلى التدتعالى عليه وسلم بيظاهر كرنا عاجة عظ كرآب ني يراني رسمول سے رشتہ تو اليا ہے۔ كى قبيله كي عبد من اور ابوسفيان بن حرب خصوصى طور برمحر (صلى الله تعالی علیہ وسلم) کی نظر میں تنے۔ابوسفیان کی ایک بیٹی ام حبیبیتی جو مسلمان مملی اوراس کی شادی زینب بنت بحش کے ایک بھائی سے مونى تمى ان كاخاوىد جب حبشه من فوت بوكميا تو محد (صلى الله تعالى عليه وملم) في ايك قامد حبشه ال لئے بھيجا كدام حبيبيدے آپى شادی کے انظامات کو آخری شکل دی جائے ،میوندسے شادی بھی

حفرت عباس سے آپ کے تعلقات کومضبوط کرنے میں مدود ہے سکتی تھی۔ جومیمونہ کے براور بی اور محد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے چیا تھے۔ یہودی الاصل عور توں صفیہ اور ریجانہ سے آپ کے تعلق کے مقاصد بھی سیاسی ہوسکتے ہیں۔"

منتشری واف نے ہرشادی کے تعلق سے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ
ان تمام شادیوں کے مقاصد، سیاسی ، ساجی اور علمی تھے۔ جس ساٹھ سالہ خف کے
سامنے اسنے سیاسی اور ساجی مقاصد ہوں وہ ان باتوں کو ذہن میں نہیں لائے گا،
مستشرقین جن باتوں کا الزام رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرلگاتے ہیں۔

جان بینگٹ کی نظر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادیوں کے مقاصد:

مشہور متشرق جان بیک گلب (John Bagot Blubb) نے اپنی کتاب دی لائف ٹائمنر آف محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) (The life times میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادیوں کو تمام میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادیوں کو تمام پہلوؤں سے دیکھ کران کے متعلق بردے تقیقت پندا نہ تیمرے کئے ہیں۔اس کی تحریروں کے چندا قتباسات قارئین کرام کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے:

"The question of the marriages of the Messenger of God has aroused intense discussion and heated resentments into which we need not enter. it is, however, worthy of note that of all his wives, onl Aisha was a virgin when he married her. Zainab bint Jahsh was a divorced wife and all the rest were widows,

some of them, it would seem, not particularly attractive. Moreover, the apostle had married khadija when he was twenty-five and she was a widow consideerably older than he was: He had remained completely faithful to her for twenty-four years until her death".

(جان بيك كلب، وى لائف تائمنرا ف محر" (بادرانيد سائلتن، لندن-١٩٤٠) ص ٢٣٧)

ترجمہ: دو پیغیر (صلی اللہ تعالیٰ علیہ ملم) کی شادیوں کے متعلق بہت کچھ کہا گیا ہے۔ ہم اس بحث میں پڑنا پند نہیں کرتے۔ تاہم ہی بات ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ آپ کے ساتھ شادی کے وقت آپ کی بیویوں میں سے صرف عائشہ کواری تھیں، زینب بنت بحش مطلقہ تھیں اور باتی تمام بیوہ تھیں۔ ان میں سے پچھ زیادہ پرکشش بھی نہ تھیں۔ مزید برآس، پغیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فد بجہ سے پچھیں سال کی عرمیں شادی کی تھی، جواس وقت بیوہ تھیں اور عرمیں آپ سے کافی بڑی تھیں۔ پغیر (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ان کی وقات تک چوہیں سال کے طویل عرصہ میں، ان کے ساتھ کھل طور پر وفادار رہے۔"

مستشرق ندكورايك اورجكه ككمتاب:

"It is noticeable that the apostle, when a yung man, had six children b khadija, yet he had no children by the twelve women who followed her, except for a son by Mary, the Egyptian concubine. Most of his wives, though not in their first youth, were capable of bearing

children. In Medina, Muhammad had less and less leisure time and must often have been mentally and physically exhaousted, especially as he was in his fifties and laterly over sixty. these are not the circumstances under which men are intersted in the indulgence of extreme sexuality."

(جان بیک کلب ' دی لائف ٹائمنرآ ف محد' (باڈر اینڈسٹانکن، لندن ۱۹۷۰) ص۲۳۹)

ترجمہ: ''سے بات خور کرنے کے قابل ہے کہ پنجبر (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) جب نوجوان ہے۔ تو خدیجہ (رضی اللہ تعالی عنها) کیطن سے اللہ چھے نیے نیکن ان کے بعد مار بہ قبطیہ سے ایک بیٹے کے علاوہ بارہ عور توں سے ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آپ کی اکثر زوجات کو بالکل نو جوان تو نی سالبہ وہ بچوں کوجنم دینے کے قابل تعمیں۔ مدینہ میں محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کوفرصت کا وقت بہت کم ملیا تھا اورا کٹر اوقات آپ زئی اورجسمانی طور پر بہت زیادہ مسلم ملیا تھا اورا کٹر اوقات آپ زئی اورجسمانی طور پر بہت زیادہ مسلم کے لگ بھگ تھی۔ یہ حالات ایسے نہیں جن میں مرد زیادہ جنسی کے لگ بھگ تھی۔ یہ حالات ایسے نہیں جن میں مرد زیادہ جنسی تعلیات کی طرف رغبت محسوں کرتے ہوں۔''

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صدیت پاک پر، جس میں آپ سے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جمعے عورت اور خوشبو پیند ہیں اور میری آنکھوں کی منڈک نماز میں ہے، تبمر کرتے ہوئے جان بیکٹ کلب رقمطراز ہے:

"The connection of his love of women with

praher seems to prove that it never occurred to

him that his fodness for female company could be anything but innocent".(רוציומים)

ترجمہ: 'آپکاعورتوں کی مجبت کوعبادت کے ساتھ جمع کرنااس بات کو است کرتا ہے کہ آپ کاعورتوں کی معبت کاشوق بالکل معصوم تھا۔''
مذکورہ بالا اقتباسات سے ہرذی شعور خص اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ سکتا
ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام شادیاں عظیم سیاسی ،ساجی اور علمی مقاصد کے تحت عمل میں آئی تھیں اور ان شادیوں کو لے کرمستشر قین نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقد س میں جو گستا خیاں کی ہیں وہ سراسر بد نہتی اور اسلام و پینج براسلام دشنی یوننی ہیں۔

## اپنی ازواج کے ساتھ حضور کا حسن سلوک

ازواج مطبرات رضی الله تعالی عنبین کے ساتھ رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کا برتا و اورسلوک نہایت ہی بہترین تھا۔ رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم فرماتے ہیں: خیسر کے خیسر کے بساھلکم و انسا خیر کم باھلی "تم میں سب سے بہترین وہ فض ہے جو سیرت ومعاشرت میں اپنا اللی وعیال کے ساتھ بہتر ہوں۔ میں تھی بہتر ہوں۔ ساتھ بہتر ہوں۔

رسول اکرم میلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہرایک شوہر کے لیے ضروری بتایا کرتے ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش فداق ہو۔ رسول اکرم میلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کامعمول مبارک بیتھا کہ جب گھر میں داخل ہوتے تو السلام علیم خود فرمایا کرتے۔ رات کے وقت الیم آئمتی سے سلام فرماتے کہ بیوی جائمی ہوتو من الحادر سومی ہوتو جاگ نہ پڑے۔

از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کی سہلیوں کی عزت فرمایا کرتے اور ان کے عزیز وا قارب کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے۔ سفر میں جانے كاراده موتاتو قرعداندازي كي جاتى جس بيوى كانام نكلتا اى كوساتھ فرماليتے۔ ہر ا كب بيوى كربيخ كامكان عليحده تقااور بيسب مكان جن كوالله تبارك وتعالى نے ''حجرات'' اور' بیوت النی'' (صلی الله علیه صلم) اور بیوتکن فرمایا ہے، باہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور نہایت مختفر تھے۔مثلاً: ام المؤمنین حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها كالمجره جس كا در يجيم سجد نبوي كے اس حدر كماتاب جروضة من رياض الجنة -خيابان جنت مس ساكي چن فرمایا گیا ہے۔اتنا حجوثا تھا کہ جب جناز ہمطبر کی نماز کے لئے لوگ اندر داخل ہونے کیے تو وس افراد سے زیادہ کی اس میں مخبائش نہیں تھی۔ جرات کے اندرسامان برائے نام ہوتا تھا۔مثال کےطور برام المونین حضرت سیدہ حضہ رضى الله تعالى عنها كے محر ميں رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے آرام فرمانے کے لیے ایک ٹاٹ کا ٹلزاتھا، جے دو تہذکر کے بچھا دیا گیا تھا اس کے علاوہ مجهادر نبيس تفارام المونيين حصرت سيده عائشه صديقة رمنى التدتعالى عنها كے كھر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آرام فرمانے کے لئے چڑے کا بسرتها بس کے اندر مجور کے بیٹے جرے ہوئے تنے۔ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنما کو 'ام المونین' ہونے کے بعد حضرت سیدہ ام المساكين زينب رضى الثدنعالى عنها كالممر ملاتعال اس وقت اس كمر مي جو يجهيمي ا ثائے موجود ہتے وہ ایک چکی اور چندسیر جو ہتے۔حضرت ابن عمیاس رضی اللہ تعالى عندك بقول ان كي خاله ام المؤمنين حضرت سيده ميمومنه رضي الثد تعالى عنها ن چونی کے ایک پیالہ کا ذکر فرمایا ہے جسے مختلف اشربیمی برتا جاتا تھا۔

اس قدر حسن اخلاق اورا چھے برتاؤ کے باوجودرسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ دسلم کوظعی بیر گوارہ نہیں تھا کہ کی بیوی کے منہ سے اپنی سوت کے خلاف الی بات نکلے جوان کی شان کے خلاف ہو۔ ایک مرتبام المونین حضرت سیدہ ندین بنت جش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ام المونین حضرت سیدہ صغیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہودن کہدیا تو اتن کی بات پر رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عرصہ تک ان کے گھر تشریف نہیں لے گئے۔ جب انھوں نے تو بہ کی تو خطا بخش ہوئی۔ حالاں کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ صغیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نسب یہود ہوئی۔ حالاں کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ صغیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نسب یہود ابن یعقوب تک پہنچتا تھا مگر کہنے کا انداز اور لہجہ تقارت آمیز تھا جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوارگذری۔ (رحمة اللعالمین ، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوارگذری۔ (رحمة اللعالمین ،

# ازواج منظهرات کو "امهات الهنؤمنین" فرار دیئے جانے کامطلب

اللہ تبارک و تعالی نے اپ مجوب وانا کے غیوب ملی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات کو امہات الرؤمنین فرمایا۔ یہ ارشاد حرمت نکاح اور احترام کے واجب ہونے بیس ہے نہ کہ دیکھنے اور تنہا رہنے بیس لیعنی اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہان اس سلسلے بیس عام مومنوں کے لیے ماؤں کے درجہ بیس ہیں کہ کوئی ان سے نکاح نہیں کرسکتا ہے اور ان کا احترام ہرایک پر واجب ہے۔ اس سلسلے بیس نہیں کہ تنہائی بیس ان کے ساتھ روسکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہان کے ماؤں کے درجہ بیس ہونے سکتا ہے۔ از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہان کے ماؤں کے درجہ بیس ہونے کے با وجو درسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عام مومنوں کے لئے باپ کے عام مومنوں کے لئے باپ کے عام میں ہیں۔ اور نہ عظم بیس ہیں اور نہ ان کی پٹیاں مسلمانوں کی بہنوں کے تعم بیس ہیں۔ اور نہ

ان کی ما کیں ، آبا واجداداور دادیاں اور ندان کی بہنیں اور بھائی عام مومنوں کے لیے ماموں اور خالا وُں کے میں ہیں۔ از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن کو امت کی تمام عور تول پر فضیلت و برتری حاصل ہے اور ان کا تو اب ان سے دو گنا ہے۔ از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن میں سب سے افضل حضرت سیدہ فدیجۃ الکبری اور حضرت سیدہ عاکشہ مدیقہ درضی اللہ تعالی عنها ہیں اور ان دونوں کے فدیجۃ الکبری افسیلت میں اختلاف ہے۔ (مدارج النبوۃ جدوم ص۷۔ ۹۶) ماین بھی افسیلت میں اختلاف ہے۔ (مدارج النبوۃ جدوم ص۷۔ ۹۶)

ترآن کریم میں ازواج مطہرات کے فضائل

قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے متعلق متعدد فضائل وار دہیں۔ان فضائل کو ذیل میں تمبر وارچیش کیا جارہا ہے تا کہ قارئین کرام ان سے واقف ہو کیس۔

### فضيلت اول

الله تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات رضی الله تعالی عنهن کوازواج النبی صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کے خطاب سے یادفر مایا ہے۔ عرب زبان میں لفظ زوج کا استعال متنابہ، متناکل اور متساوی چیزوں پر کیا جاتا ہے۔ مثلاً: زوج ساخف۔ جراب کے دونوں یاؤں۔

قرآن مجيد شن واروب: "أحشرو الـذيـن ظـلـموا و ازواجهم" (سورة الصَّفْت، (٢٢/٢٣)

ترجمه: باکون ظالمون اوران کے جوڑوں کو۔ (کنز الایمان)
ایک دوسری جگرامی اوران کے جوڑوں کو۔ (کنز الایمان)
تکویر: ۲۰۲۰)

ترجمہ:اورجب جانوں کے جوڑبنیں۔(کنزالایمان)

لہذا جب اللہ تبارک و تعالی نے از واج مطبرات رضی اللہ تعالی عنهن کو قرآن کریم میں از واج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا تو بیہ خطاب حقیقت میں ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتصال دوام اور تشاکل تام کا مظہر ہوگیا۔

اس نکتہ کی مزید وضاحت کے لیے اگر آپ پورے قر آن کریم میں غور فرمائیں تو ایک بھی مار کوکسی فرمائیں مٹال نہیں سلے گی کہ سی عورت کوکسی مرد کایا کسی مرد کوکسی عورت کا زوج بتایا مجیا ہو۔ تا دفتیکہ دونوں میں ظاہری و باطنی اتحاد ہونے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ از دواجی اورائی ان اتحاد نہیا جاتا ہو۔

ال نكبته كے ساتھ ساتھ مير مجى واضح رہنا جا ہے كة رآن كريم نے كفظ" امراء" كا استعال كواس قيد كے ساتھ مقيد نہ كيا بلكه اس كا استعال مندرجه ذيل ہر جار صورتوں ميں ہوا ہے:

(۱) جب میال بیوی دونوں کا فرہوں۔ مثال کے طور پر ابولہب اور اس کی بیوی کے لیے فرمایا: "و آمراتهٔ حمّالة الحطب " (سورہ لھب: ۱۰س/۲۰)
ترجمہ: اور اس کی جورو (بیوی) لکڑیوں کا گھٹا سر پر اٹھاتی۔ ( کنز الایمان)
یہاں پر لفظ زوج کا استعال اس لیے ہیں ہوا کہ لفظ زوج عزت کا خطاب
ہاں لیے ابولہب اور اس کی عورت کو یہ خطاب نہیں بل سکتا تھا۔

(۲) جب شوبرموکن اورگورت کافره بوسطگا: کاسراَّة نوحِ و المسراَّة لموط. (۲) جب شوبرموکن اورگورت کافره بوسط اُن المسراَّة لموط. (۱۰/۲۸ کیم:۱۰/۲۸)

ترجمه: نوح کی عورت اورلوط کی عورت (کنز الایمان) (۳) جب عورت مومنه اورشوم کافر به وتو فر مایا: "احر أه فرعون " (سوره قصص: ۲۱/۲۱) ترجمه: فرعون کی عورت ( کنز الایمان)

ان دونوں صورتوں میں لفظ زوج کے استعمال نہ کئے جانے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ زوج میں تشاکل وتساوی ہوتا ہے اور نہ کا فرہ عورت مسلمان شوہر سے اور نہ کا فرہ وہر مسلمان ہوی ہے مشاکلت رکھتا ہے۔ اس کے لفظ امراً ہ کے استعمال بربی اکتفا کیا گیا۔

(۱۲) جب زوجین (میال بیوی) مومن بول: حفرت ذکریا علیه السلام ایی بیوی کے متعلق ارتا فرماتے ہیں: و کسانت امراتی عاقرآ۔ (سورة مریم: ۱۲/۱۹)

ترجمه:ميرى عورت توبالجه هيه (كنزالا يمان)

حفرت ابرا بیم علیدالسلام کے قصد میں ہے: "فساقبلت امرات فی صرة۔" (سورة الذریات: ۲۱/۲۱)

ترجمه:اس براس كى بيوى چلاتى آئى۔ (كنزالا يمان)

زوج اس جگراستعال نه بون کی وجه به به که حضرت زکریا اور حضرت ابرا بیم علیهاالسلام کی بیویوں کے حمل اور ولادت کا ذکرتھااس لیے بیذکر "مراة" کے ساتھ کیا جانا زیادہ بلیغ تھا کیوں کہ لفظ زوج کا اطلاق مرداور عورت ہردو پر نافذ ہوتا ہے۔ البتہ کم مجھلوگوں کے شک وشبہ کوختم کرنے کی غرض سے اللہ تبارک وتعالی نے بیمی کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کا ذکر دوسری آیت میں لفظ زوج سے بھی فرمایا: آصلے نیا اس زوجة . " (سورة انبیاء: لفظ زوج سے بھی فرمایا: آصلے نیا اس ورجة انبیاء:

ترجمہ: اوراس کے لیے اس کی بیوی سنواری۔ (کنزالایمان) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے متعلق فرشتوں کی زبان سے میہ بيان قرمايا: "رحمة الله و بركساته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد " (سورة هود: ١٢/٧٧)

ترجمہ: اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پراے کھروالو! بے شک وہی ہے سب خوبیوں والاعزیت والا۔ ( کنز الایمان )

غرض که لفظ زوج کے استعال کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیالتزام اور لفظ '' مراُ ق'' کے استعال میں بیعدم التزامی ہماری دلیل کوتقویت ویتا ہے۔ لفظ '' امراُ ق'' کے استعال میں بیعدم التزامی ہماری دلیل کوتقویت ویتا ہے۔

اب واضح رہے کہ از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کوسورہ مریم میں دو دفعہ اورسورہ احز اب میں جارد فعہ از واج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فر مایا گیا ہے۔ای سے ان کاشرف اور فضیلت واضح ہوجا تا ہے۔

### فضيلت دوم

الله تارك وتعالى في ارشا وفرمايا: السنّ كلّ حلّ من النساء." (سورة احزاب: ٢٢/٢٢)

ترجمه:تم اورعورتول كي طرح نبيس مونه ( كنز الايمان)

"النساء ملى عورت ذات كالبر فردشامل ہے بھرلفظ احد بھى موجود ہے اور قاعدہ ہے كہ جب نفى كے ليے لفظ احد كا استعال كيا جاتا ہے تو اس وقت نفى بدرجہ اتم ہوتی ہے: مثلاً: ولم يكن له كفوا احد۔ (سورة اخلاص) "اور نه اس كے جوڑكا كوئى"۔ غرض نفى ميں لفظ احد كا استعال استثناء كا موقع نہيں رہنے دیتا اس ليے تا بت ہوگيا كہ از واج النبى صلى اللہ تعالی عليہ وآلہ وسلم كا دارجہ برايك عورت سے بلندو بالا ہے۔

## فضيلت سوم

الشراك وتعالى فرمايا: يها ايها النبى انا أحللنا لك ازواجك

اللتی اتیت أجورهن." (سورهٔ احزاب: ۲۲ /۰۰) ترجمه: اے غیب بتانے والے نی ہم نے تمہارے لیے طلال قرماکیں تمہاری وہ بیویاں جن کوتم مہردو۔ (کنزالایمان)

مردو عورت شادی کے بعد میاں ہوی بن جاتے ہیں الیکن کوئی میاں ہوی دعویٰ کے ساتھ مینیں کہ سکتا کہ اس کے عقد کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کیا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ن کے متعلق انسا آحلانا لك از واجك كا حكم قرآنی دے کراعلان قرمادیا کہ رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و سلم کی ہویوں کا از واج النبی ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی منظوری سے اللہ تعالیٰ علیہ و تعالیٰ کی منظوری حقیقت میں ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ صور واضح ہے کہ یہ منظوری حقیقت میں ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ صور واضح ہے کہ یہ منظوری حقیقت میں ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔

الله تبارك وتعالى نے ازواج مطہرات رضی الله تعالی عنهن کے ساتھ میں رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاشرت کوان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

يا ايها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك و الله غفور رحيم. (سورة تحريم: ١٩/١)

ترجمہ:اے غیب بتانے والے نی تم اپنا و پر کیوں حرام کے لیتے ہووہ چیز جواللہ نتم ہارے لیے حلال کی۔ اپنی بیویوں کی مرضی خیاہتے اور اللہ بخشنے والا مہریان ہے۔ (کنز الا یمان)

میظ ہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے افعال غلطی کے شائر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شائبہ سے بھی بالاتر ہیں۔اس لیے جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنهن کی خوشنودی کا اہتمام کرتے تھے تواس سے

ازوان مطبرات رضی اللہ تعالیٰ عنهن کی فضیلت و برتری ٹابت ہوتی ہے۔ کی۔
آدی کو پیشبہ بیس ہونا چا ہے کہ اس سے پہلے پرالفاظ موجود ہیں۔ یہا ایبها المنبی
لہم تحرم ما آحل الله لك المع غیب کی خریتانے والے نی ایپ اوپر کوں
حرام کے لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لئے طال کی۔ کیوں کہ اس کا
اثر تبت نے مرضات آزواجك پرذرای بھی نہیں ہے۔ اگرایا ہوتا تواللہ
تارک وتعالیٰ یوں فرما تا نیا ایبها المنبی لم تبتغی مرضات ازواجك ۔
تارک وتعالیٰ یوں فرما تا نیا ایبها المنبی لم تبتغی مرضات ازواجك ۔
فاہر ہے کہ ایسانیس فرمایا گیا۔ یس آیت کریمہ کی یہ قیر ہوئی کہ آپ اپی ازواج
رضی اللہ تعالی عنهن کی خوش کے لیے ہرایک کام کرنے پرآمادہ رہے ہیں ہاں!
اس کے لیے ایک مدمونی چا ہے۔ حدید ہوگی کہ آپ ان کی خوش کے لیے سب
کھ کر سے ہیں گراس شرط کے ساتھ کہ طال چیز کو حرام گھ ہرانے کی نوبت نہ آئے
ارادہ صرف اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہد کے استعال کوچھوڑنے کا
ارادہ صرف اس گمان سے فرمایا تھا کہ ایک ذوجہ محر مدرضی اللہ تعالی عنہا کوشہد کی یو
گوارائیں۔

ال تغییر سے صاف طور پر بیہ بات واضح ہوگئ کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و ملم کوا پی از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ن کوخوش کرنے کی اجازت فرمادی ہے اور در حقیقت بیا جازت تہ بیر منزل اور زوجین کے حسن معاشرت کی جان ہے اور جوحد قائم فرمادی گئی ہے وہ بھی اسی قدر ضروری ہے تا کہ کوئی شخص صرف اپنی بیوی کی خوشنودی کے لیے طال کو حرام کرنے میں نہ پڑجائے اور ظاہر ہے کہ جب طال کو حرام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو حرام کو صلال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو حرام کو صلال کرنے کی اجات تو قطعانہیں ہو سکتی ۔ اس سے ایک بہت بڑا دی گئی تو حرام کو صلال کرنے کی اجازت نوالی علیہ وآلہ مسئلہ بھی طل ہو گیا اور دنیا کو بیا معلوم ہوگیا کہ درسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ مسئلہ بھی طل ہو گیا اور دنیا کو بیا معلوم ہوگیا کہ درسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

وسلم کا پی بیو یوں کے ساتھ بہترین سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم وحکم سے کیسا اعلیٰ تھا کہ ہرایک شو ہرکواس نمونہ پر چلنا جا ہیں۔ پس بیآ بت حقیقت میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی فضیلت میں وارد ہے۔

فضيلت پنجم

الله تبارك وتعالى في ارشاو فرمايا و من ايساته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ط ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. (سورة روم: ٢١/٢١) ترجمہ:اوراس کی نشانیوں سے ہے کہ تہارے کیے تہاری بی جنس نے جوڑے بنائے کہان سنے آرام یاؤاور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ ہے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ ( کنزالا بمان) الله تبارك وتعالى نے اس آيت كريمه ك ذريعه عام طور يرز وجين (ميال بیوی) کی رسفت بیان کی ہے تو ظاہر ہے کہ ضروری طور بررسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آب کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن مجمی اس مغت ہے متصف ہے اور رہی عابت ہوگیا کہ از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن رسول اكرم ملى الثدنع الى عليه وآله وسلم كے ليے سكينة قلب تھيں اوران كے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ومؤدت الیمی ہی بھری موئى تقى جس طرح كهرسول اكرم صلى التدنعالي عليه وآله وسلم ك قلب مبارك میں ان کے لیے محبت ورحمت موجود تھی۔اس سے صاف طور براز واج مطہرات رضى الله تعالى عنهن كى فضيلت واضح بموكى \_

> منصيلت شيشم امهات المؤمنين كاخدا كي امتخاني

الله تبارك ونعالى نے امہات المؤمنین رضی الله نعالی عنهن كا امتحان لیا اور

ان کے سامنے دو چیز دل کور کھ دیا اوراختیار دیا کہان دونوں میں ہے کسی ایک کو پیند کرلیس چنانجہار شادفر مایا:

آعت: يا ايها النبى قل لأزواجك ان كنتن تردن الحيوة الدنيا و زينتها فتعالين أمتعكن و أسرحكن سراحاً جيللا. و ان كنتن تردن الله و رسوله و الدار الأخرة فان الله اعد للمحسنت أجراً عظيماً (سورة احزاب: ٢٢/٩٥)

ترجمہ: اے غیب بتانے والے نی اپنی بیویوں نے فرمادیں کہ اگرتم دنیا کی زندگی اوراس کی آرائش جا ہتی ہوتو آؤمیں تہمیں مال دوں اوراجھی طرح چھوڑ دوں اورا گرتم اللہ اوراس کی آرائش جا ہتی ہوتو آخرت کا گھر جا ہتی ہوتو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے برواا جرتیار کررکھا ہے۔ ( کنز الایمان)

| دوسری طرف              | ایکجانب             | امهات المؤمنين رضى الثدتعا في عنهن |
|------------------------|---------------------|------------------------------------|
|                        |                     | _ک_ليے                             |
| خداورسول اوردارا خرت   | ونيااورز ينت دينا   |                                    |
|                        | الی از واج کوایے ہے | بيل شق كي صورت مي رسول اكرم ملي    |
|                        | الكرديناتنا         | التدنعاني عليدوآ لدوسكم كاكام      |
| ازواج كواج محظيم كاعطا |                     | دوسری شق کی صورت میں اللہ تبارک و  |
| فرمانا                 |                     | تعالى كاكام                        |

بدایک بیلی علم تھا اور اس میں شک کی تنجائش نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس تھم کو ضرور اپنی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن تک پہنچایا۔ اب یہ نتیجہ تلاش کرتا ہے کہ کیا از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن نے حیات و نیا اور زینت و نیا کو پہند کیا تھا؟ اگر ایسا ہوا ہوتا تو ضرور رسول اکرم

صلی الله تعالی علیه وآله وسلم اس فرض کوجو که خدان رسول اکرم سلی الله تعالی علیه و
آله وسلم پر عائد کیا تھا، پورا فرماتے اور ایس بیوبیوں کو یا ایس بیوی کواپے سے
الگ کردیتے لیکن اسلامی تاریخ کی تمام کمابیں اس بات پر شفق بیں رسول اکرم
صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے کسی ایک زوجہ کو بھی اپنے سے الگ (ترک) نہیں
کیا اس سے ثابت ہوگیا کہ وہ شق دوم کی بشارت عظمیٰ میں داخل بیں۔اس کا
ثبوت دیگر آیاتی کر یمہ سے بھی ماتا ہے۔

الشتارك وتعالى في ارشادفر مايا: "لا يسمل لك النسآء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج و لو أعجبك حسنهن." (سورة احزاب: ٢٢/٢٢)

ترجمہ: ان کے بعداور عور تیں تمہیں حلال نہیں اور نہ ریہ کہ ان کے عوض اور بیویاں بدلوا گرجہ تمہیں ان کے حسن بھائے۔ ( کنز الایمان )

کہ بہا آیت کر بمہ میں رسول اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کواپی از واج
مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہیں کے چھوڑ دینے کا اختیار دیا گیا تھا اور اس پچھلی آیت
کر بمہ میں وہ اختیار واپس لے لیا گیا کہ موجودہ از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ
عنہیں کو بدلنا بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حلال نہ ہوگا۔ مطلب
بالکل واضح ہے کہ جب خدائی امتحان میں میٹا بت ہوگیا کہ از واج مطہرات رضی
اللہ تعالیٰ عنہی خدا اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دار
آخرت بی کو پند کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو ہمیشہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اختیار بھی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے پند فرمالیا اور پھران کی تبدیلی کا اختیار بھی
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ رہا۔ ان دونوں آخوں سے از واج

تقویت بم پیچائے کے لیے مندرجہ ذیل آیت کریمہ کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔

آیت: و ساکان لکم أن توذوا رسول الله و لآ أن تنكحو آ

أزواجه من بعده أبداً ط إن ذلكم كان عند الله عظيماً (سورة احزاب: ۲۲/۳۵)

ترجمہ: اور تہمیں بہنچا کہ رسول اللہ کو ایذ او واور نہ بیکہ ان کے بعد بھی ان کی بیو بول سے نکاح کرو ہے شک بیاللہ کے نزد کی بڑی سخت بات ہے۔ (کنز الایمان)

اس سے پہلی آبت کریمہ میں چوں کہ از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا اقسال رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ کے لیے کیا گیا تھا۔

یکی وجہ ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تبدیلی کا اختیار بھی لیے لیا گیا تھا اس لیے اس آبت کریمہ میں امت پران کی دائمی حرمت کا بھی اعلان کر ویا گیا۔

آخری آیت کریمہ میں قابل غور بات بیہ کہ کہ مومنوں کواول تورسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف بہنچانے سے دوکا گیا ہے اور پھر خاص طور پر از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہیں کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے بیات دواور دوچار کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و سلم کو تکلیف پہنچانے کی جشتی بھی صور تیں ہو سکتی ہیں ان میں سب سے تکلیف دہ صورت وہ ہوگی جس میں از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہیں کی شان کے خلاف کوئی رویہ افتیار کیا گیا ہو، کیوں کہ قرآن کریم میں ایڈ اے رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ والی کے میں ایڈ ایک رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ والی کے میں ایڈ ایک رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے تحت میں خصوصیت کے ساتھ اس جزئی کا تذکرہ ملتا ہے۔

### فضيلت هفتم:

الله بالشراك وتعالى ارشا وفرما تا ب: و اذكر ما يتلى فى بيوتكن من ايث الله و الحكمة. (سورة احزاب: ٢٢ / ٣٤) ترجمه: اور يادكرو جب تمهار م كرول من برسى جاتى بين الله كي آيتين اور حكمت (كنزالا يمان)

اس آیت کریمه مین ایوت کوخمیرمؤنث وکن سے مضاف کیا گیا ہے اور نہ کورہ سورہ بی کے آخری رکوع میں لات خلوا بیوت النبی فرما کران بیوت کونی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب مضاف فرمایا گیا ہے اور بیا مر وجین طبین کے اتحاد پرواضح دلیل ہے کہ ایک دفعہ ان گھروں کورسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھر بتایا اور دوسری مرتبہ انہیں گھروں کواز واج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھر بتایا اور دوسری مرتبہ انہیں گھروں کواز واج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھر فرمایا۔

اب ذرا فرکورہ آیت کریمہ برغور فرما کیں کہ اللہ تبارک وتعالی نے از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہین کے گھروں کی کس قدر توصیف فرمائی ہے۔ ان گھروں کو حکمت کھروں کو مہد بتایا۔ ان گھروں کو حکمت ربانی کا گہوارہ مفہرایا کمیا ورسب کو معلوم ہے کہ گھر کی عزت اس میں رہنے والے سے ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہین کی فضیلت ٹابت ہوتی ہے۔

### فضيلت مشتج

الله تبازك وتعالى في از واج مطبرات رضى الله تعالى عنبن كى شان من سيت تطبير كوتازل كيا اور وي متكومين فرمايا:

آيت: وقرن في بيوتكن و لاتبرجن تبرج الجاهلية الاولى

و اقمن المصلودة و أتين الزكوة و اطعن الله و رسولهط انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيراً ج و اذكرن ما يتلى في بيوتكن من أيت الله و الحكمة أن الله كان لطيفاً خبيراً. (سورة احزاب: ٣٢/٣٣)

ترجمہ: اوراپ کھرول میں تھہری رہواور بے پردہ نہ رہوجیے آگی جاہلیت
کی بے پردگی اور نماز قائم رکھواورز کو قدواور اللہ اوراس کے رسول کا تھم مانو۔اللہ
تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھروالو! کہتم سے ہرنا پاکی دور فرماد ہاور تہہیں پاک
کر کے خوب تقراکردے اور یادکرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی
آسیتی اور حکمت بے شک اللہ ہربار کی جانتا خبردار ہے۔ (کنزالا یمان)

اس آیت کریم بیس شروع سے لے کرآ خیرتک تمام کلام کی مخاطب از واج
مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن ہیں ای لیے لفظ اہل بیت کا خطاب بھی انہیں کے
لیے ہے جیسا کہ بیونکن کا خطاب بھی انہیں کے لیے ہے۔ اس کی مزید تا تید
قرآن کریم کے اس کلام مجز نظام کے سیاق سے بھی ہوتا ہے اور عرف عام سے
بھی کیوں کہ صاحب خانہ یا گھر والی ہمیشہ بیوی ہی کو کہا جا تا ہے اور اہل البیت کا
لفظی ترجمہ گھر والی ہے۔ گرح کو ہابت کرنے کے لیے ہم پھر قرآن کریم کی
جانب رجوع کرتے ہیں کہ کیا لفظ اہل بیت کا استعمال کی دوسرے مقام پر بھی
جانب رجوع کرتے ہیں کہ کیا لفظ اہل بیت کا استعمال کی دوسرے مقام پر بھی
علیہ الصالح قوالسلام کے قصہ میں ہے اور چوں کہ زسول اکر صلی اللہ تعالی علیہ و
الدوسلم کو آن آولی النہ السب بابر اھیم عملیہ الصالح و السلام
الہ دین اتب عورہ و ھذا النبی " کے حکم کے مطابق ان سے پوری مشابہت واصل ہے اس لیے ان کے اس قصہ کا حوالہ زیادہ تقویت بخش ہے۔

آیت: و امرأتهٔ قائمهٔ فضحکت فبشرنا ها باسخق و من وار، اسخق یعقوب قالت یا ویلتی، ألد و أنا عجوز و هذا بعلی شیخا ان هذا الشی عجیب قالوا أتعجبین من امر الله و برکته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. (سورهٔ هود: برکته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. (سورهٔ هود: ۲۱/۱۷)

ترجہ: اوراس کی بیوی کھڑی تھی وہ ہننے گئی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوش خبری دی اور اسحاق کے بیچھے یعقوب کی۔ بولی ہائے خرابی کیا میرے بچہوگا اور میں بوڑھی ہوں؟ اور یہ بیس میر نے شوہر بوڑھے۔ بے شک میتو اچنھے کی بات ہے۔ فرشتے ہو لے کیا اللہ کے کام کا اچنہا کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پراے کھر والو! بے شک وہی ہے سب خوبیوں والاعزت والا۔ ( کنز برکتیں تم پراے کھر والو! بے شک وہی ہے سب خوبیوں والاعزت والا۔ ( کنز برکتیں تم پراے کھر والو! بے شک وہی ہے سب خوبیوں والاعزت والا۔ ( کنز برکتیں تم پراے کھر والو! بے شک وہی ہے سب خوبیوں والاعزت والا۔ ( کنز برکتیں تم پراے کھر والو! بے شک وہی ہے سب خوبیوں والاعزت والا۔ ( کنز

اس آیت کریمہ میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محتر مہ حضرت سارہ علیہا السلام کو اہل ہیت کے لفظ سے نخاطب کیا گیا ہے۔ اس سے بیدواضح ہو چلا کہ از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ ن کو بیظیم فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے تطہیر (پاک کرنے) کا وعدہ فرمایا ہے۔

سیخیال رہے کہ آل اور اہل دونوں ایک ہی لفظ ہیں اور اس کی دکیل ہیہ ہے کہ لفظ آل کی تصغیر اُمیل آئی ہے۔قرآن کریم میں ندکورہ آیت کریمہ میں اہل البیت سے آگر چہ خاص طور پرازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہان مراد ہیں کیکن مسجح احادیث کریمہ میں لفظ اہل یا آل زیادہ وسیع معنی میں آیا ہے۔

الف: بيلفظ از واج مطبرات رضى الله تعالى على كم ليا أيا به الوقيم محمل على محمد و على آل محمد - اور

اپومعیدماعدی کی مدیث میں ہے۔السلهم حسل عسلسی مستعد و علی أذواجه بے) لین دوسری مدیث بہلی مدیث کی تفیر میں وارد ہے۔

ب: بیلفظ تمام بنوباشم اور بنومطلب کے لیے ہے۔ بیمی نے سندجید کے ساتھ واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالى عليه وآله وسلم نے سيدنا حضرت حسنين رضي الله نتعالى عنبما كوبلايا اوران كوايي را نول يربثهايا - بجرحضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها اوران كيشو برحضرت على مرتضى رضى الثدنعالى عندكواين كودسة قريب كيا اوران برجا درمبارك وال فرمايا "السلهم هولاء اهلى" اللي بيميرك اللي بين الماديث وآثار من تلاش وجنتوست ميدبات واضح موجاتى بكربنو بإشم اور بنومطلب بهى زياده وسيع معنى ميں اور آل عباس مجمى خاص معنى ميں رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کے ارشادات کے مطابق اہل بیت میں داخل ہیں۔جیبا کہ ازواج مطہرات رضی اللدتعالی عنبن قرآن کریم کے روسے خاطب بدائل بیت ہیں۔ان میں سے محمی ایک امر کا بھی انکار احادیث سے ٹاواتغیت اور منطوق قرآن نے عدم مهارت کی دلیل ہے۔ منصبیات منهم:

الشربارك وتعلى في ارشادفر مايا: "السنبي أولى بسالم ومنين من · انفسهم و أزواجه أمهاتهم." (سورة احزاب: ۲۱/۲) ترجمه: بيني مسلمانول كاان كى جان سے زياده مالك ہے اوراس كى بيويال ان کی مائیس میں۔ (کنزالایمان)

ميدامر بالكل واضح بي كمانفسهم اورأمهاهم كالمميرول كالمرجع مومنين بي اى كيازواج مطبرات منى الله تعالى عنبن كالقب امبات المؤمنين باندكه امهات الامت وغیرہ۔اس کیے کہ امت میں اخیار واشرار بھی شامل ہیں اور اشرار بھی شامل ہیں اور اشرار کوان کی فرزندی کا شرف نہیں مل سکتا۔لفظ مونین کے استعمال کارازیہ ہے کہ مونین کو دوسروں سے متاز کرنے کی علامت کوواضح کر دیا جائے۔ چنانچہ اس تہت کر بمہ میں دوعلامتیں ہیں۔

(۱) مومن وہ ہے جورسول اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کواپی جان سے بھی زیادہ محبوب وعزیز رکھتا ہوا وررسول اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے بردھ کراولی سجھتا ہو۔

(۲) مومن وہ ہے جواز واج مطبرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ماں جانتا ہو لیکن وہ ماں نہیں جس کے فرزندی کا لیکن وہ ماں نہیں جس سے جسم عضری کا ظہور ہوا بلکہ وہ ماں جس کی فرزندی کا شرف اس وقت نصیب ہوتا ہے جب ولاء نبوی اور ایمان میں کمال حاصل ہوتا ہے۔

مخفرید که اس آیت کریمه میں از واج مطبرات رضی الله تعالی عنهان کی بہت بری فضیلت کا ذکر ہے، کیوں کہ الله تبارک وتعالی نے اس میں رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل وشرف کے ساتھ ساتھ از واج مطبرات رضی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل وشرف کے ساتھ ساتھ الله تعالی عنهان کی بھی عظمت و برزگی کو بیان فر مایا اور بحیل ایمان کے لیے صرف "اولی بالمونین من افسیم" پراختصار نہ کرکے" واز واجدا مہاتیم" کے اعلان کو بھی حقوق نی اورا کیان کے شرائط کے ساتھ طلایا ہے۔

ماں کی عظمت کے متعلق ایک حدیث

مال كاعظمت ونسيلت كمتعلق مح نما كالريف من ايك مديث م. الله ان جابر رضى الله تعالى عنه اتى رسول اكرم صلى الله تعالى عنه أتى رسول اكرم صلى الله تعالى عليه و آله و سلم فقال يارسول الله أردت الغزو و قد جئت

أستشيرك فقال هل لك من ام قال نعم قال فالزمها فان الجنة عند رجلها. (نائي منداحم بيهي )

ترجمہ: حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و
آلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا
ادادہ ہے کہ میں جہاد کروں میں اس کے متعلق حضور سے مشورہ لینے آیا ہوں ۔ تو
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یو چھا تیری کوئی ماں ہے۔ وہ بولے
ہاں۔ فرمایا: جااس کی خدمت میں لگارہ کہ اس کے یاؤں کے پاس جنت ہے۔

"فان الجنة عند رجلها" كاترجمه ميرانيس في كيا ہے: رج

کہتے ہیں مال کے پاؤں کے پنچے بہشت ہے میرزادنے اس طرح ترجمہ کیا: رع

تحتِ قدم والده فردوس بری ہے صدیث شریف کے درخ کرنے کا معایہ ہے کہ جب جسمانی مال کی خدمت کا اس قدراج جمیل ہے تو بھلاا بیانی مال کی خدمت کا اجرکتنا عظیم ہوگا۔ بچے ہے کہ مال کا مرتبہ جانے والے اور مال کی خدمت کرنے والے تھوڑ ہے ہیں۔

> ☆☆☆ ~



khatmenabuwat Android Application

# ام المؤمنين حضرت سيده خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها

### حضرت خدیجه کا نسب

ان کے والدمحتر م خویلد عرب کے مشہور ومعروف تاجرا ورقریش میں بڑے معزز و نامور ہے۔ ان کی والدہ محتر مدکا نام فاطمہ بنت زائدہ بن الأعصم بن رواحہ بن جربن عبد بن معیض بن عامر بن لوی بن غالب بن فہر تھا۔ ان کا سلسلہ نسب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ لو کی میں مل جاتا ہے۔ ان کی کنیت ام ہندا ورلقب شریف طاہرہ تھا، جو کہ زیاتہ جاہلیت ہی سے چلا آرہا تھا۔

### حضرت خدیجه کا پهلا و دوسرا نکاح

ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح
ابو ہالہ نباش بن ابوزراہ سے ہوا تھا جن سے ان کے دولا کے ہندا ور ہالہ ہوئے۔
ابو ہالہ کے بعد ان کا دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا، جن سے ان کی ایک لاکی پیدا ہوئی، جن کا نام ہندہ تھا اور بحوالہ مدارج المنو قروضة الاحباب میں
ایک لاکی پیدا ہوئی، جن کا نام ہندہ تھا اور بحوالہ مدارج المنو قروضة الاحباب میں
ہے کہ عتیق سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے۔

خیال رہے کہ اس سلمہ میں مؤرضین کا اختلاف ہے کہ حضرت سیدہ فدیجة الکبری رضی اللہ تفائی عنہا کا پہلا نکاح ابوہالہ سے ہوا تھا کہ عتیق ہے۔ حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی حضرت جرجانی اورصا حب استیعاب نے کہا ہے کہ پہلا نکاح ابوہالہ سے ہوا ہے جب کہ قیادہ کے قول کے مطابق پہلا نکاح عتیق سے ہوا تھا ایک میری اپنی مجھ کے مطابق پہلا نکاح ابوہالہ سے ہوا تھا اس لیے کہ حضرت تھا لیکن میری اپنی مجھ کے مطابق پہلا نکاح ابوہالہ سے ہوا تھا اس لیے کہ حضرت

ہند بنت عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہار سول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی رہیبہ تھیں اور بیہ ای وقت ہوسکتا ہے کہ جب عتیق کے بعد ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہو۔

### حضرت خدیجه کے ساتھ حضور کانکاخ

ام المؤمنين حضرت سيده فديجة الكبرى رضى الله تعالى عنبانها يت بى عاقله ، فاضله اور بها دره عورت تقيل عالى نسب ہونے كے ساتھ بهت بى مالدار بحى تقيل ابو باله اور عتبق كے انتقال نے بعد قريش كے بهت سے شرقاء ان سے نكاح كرنا چاہتے سے مگر انھوں نے قبول نه كيا جب كه انھوں نے رسول اكرم صلى الله تعالى عليه واله وسلم الله تعالى عليه واله وسلم لله تعالى عليه واله وسلم نياس كاذكرا ہے جي وال سے فر مايا۔ اس كے بعد رسول اكرم صلى الله تعالى عليه واله وسلم وسلم حضرت جمزه رضى الله تعالى عنه كے ساتھ خويلد بن اسد كے پاس تشريف والم حضرت جمزه رضى الله تعالى عنه كے ساتھ خويلد بن اسد كے پاس تشريف لائے اور ان كو بيام نكاح ديا۔ اس طرح رسول اكرم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كا فكاح حضرت سيده خديجه رضى الله تعالى عنها سے ہوا۔ نكاح كے بعد رسول اكرم صلى الله تعالى عليه واله وسلم معاش كى قطر سے آزاد موكر الله تبارك و تعالى كى عبادت ميں ہمة تن معروف ہو گئے ۔ پائى كى مشك اور ستو وَل كى تھيلى لے كر عبادت ميں ہمة تن معروف ہو گئے ۔ پائى كى مشك اور ستو وَل كى تھيلى لے كر منى الله تعالى عنها پھر سے ستو تيار كر كے مقتیں۔

## حضرت خدیجه کا ایک عمده خواب

اہل سیربیان کرتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہانے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا تھا کہ آفاب ان کے گھر انر آیا ہے اوراس کا نوران کے گھر سے بھیل رہا ہے دان کے گھر اسے بھیل رہا ہے داس نور سے سے بھیل رہا ہے بہاں تک کہ مکہ مرمہ کا کوئی بھی گھر ایسانہیں تھا جواس نور سے

روش نہ ہوا ہو۔ جب وہ بیدار ہو کیں تو بیخواب ایے بچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے بیان کیا۔ اس نے حواب کی بیتعبیر بتائی کہ نبی آخرالز مال تم سے نکاح فرما کیں گے۔ فرما کیں گے۔ فرما کیں گے۔

### حضرت سيده خديجه كي خصوصيات

إم المؤمنين حضرت سيده خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها كويه التيازي خصوصینت حاصل ہے کہ وہ سب سے پہلے مشرف باسلام ہوئیں۔ کسی بھی مردیا عورت کوان براسلام میں داخل ہونے کے سلسلے میں سبقت حاصل تہیں ہوئی۔ انبول نے اپنا وهن دولت رسول اكرم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى رضا و ت خوشنودی میں خریج کردیا۔ انہیں میجی ایک خصوصیت حاصل ہے کہ سوائے حضرت ابراجيم رضى التدتعالى عنه كي جوحضرت سيده ماربي قطبيه رضى التدتعالى عنها كيكن سے بيدا ہوئے تھے، رسول اكرم صلى الله تعالى عليه والبه وسلم كى تمام اولاد الركاورادكيال البيل سے بيدا موتيل ان كى خصوصيات ميں سے بيكى ہےكہ تمام ازواج مطبرات میں سے سب سے زیادہ عرصہ یعنی پیس سال تک رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كي خدمت بإبركت ميں رہيں۔ بيہ بھي ايب اہم خصوصیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ صلم نے سب سے پہلے انہیں سے تكاح فرمايا اور جب تك وه بأحيات ربين اس وفت تك كسى اور سے تكاح نبين فرمایا۔ان کاوصال ہجرت سے یا پچے سال یا تنین سال پہلے ہوا۔اس وفت ان کی عمر شریف پینیٹے سال تھی اور مقبرہ جو ن میں دن کی تئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالى عليه والهومكم خودان كى قبر مين داخل موسئة اور دعائ خير فرمائى ـ اس وفتت تك نماز جنازه مشروع نبيس بموتى تقى \_رسول اكرم صلى الثدتعالى عليه والبه وملم كو ان کی وفات سے بہت خزن وطال ہوا میں دجہ ہے کہان کی وفات کے سال کا

نام''عام الحزن''ہے۔

رسول اکرم ملی الله تعالی علیه واله وسلم جب حضرت سیده خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها سے وی کے نازل ہونے کا ذکر کیا تو مشکلات نبوت پرغور کرتے ہوئے آپ نے سیکھی فرمایا کہ "لقد خشیت علی نفسی" مجھے اپی جان کا اندیشہ ہے۔ تو حضرت سیدہ خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها نے جواب میں بیم ض کیا:

كلا و الله مايخزيك الله أبداً انك لتصل الرحم و تحمل الكل و تكسب المعدوم و ترى الضيف و تعين على نوائب الحق. (بخارى شريف كيف كان بدء الوى قار٣)

ترجمہ: ہرگزنہیں، خدا کی شم اللہ آپ کو بھی رسوانہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحی کرنہیں ہوائہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحی کرنے والے، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، محتاجوں کے لیے کمانے والے، مہمان نوازی کرنے والے اور راہ حق میں مصائب سے والے ہیں۔

اس واقعہ کے بعد حضرت سیدہ فدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے مزید اطمینان قلب کے لئے رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کواپ ہمراہ لے کراپ چی ازاد بھائی ورقہ ابن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ کے پاس لے کئیں۔ حضرت سیدہ فدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ و الہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور (علیات کے) ان کو واقعہ سنا کیں۔ سرکار دوعالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جرئیل علیہ السلام کے آنے اور وی بہونی ان کو اللہ اسے موسیدنا مولیٰ علیہ المحلو قوالسلام بن نوفل نے اقرار کیا کہ بیوبی ناموس اکبر ہے جوسیدنا مولیٰ علیہ المصلو قوالسلام برنازل ہواکرتا تھا۔ اس کے بعداس نے تمناکرتے ہوئے بیکہا۔ المصلو قوالسلام برنازل ہواکرتا تھا۔ اس کے بعداس نے تمناکرتے ہوئے بیکہا۔ یالیتنی اکون حیاً اذ یخر جات قو مک

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مجرجى هم قال نعم لم يات رجل قط بمثل ماجئت به الاعودى و ان يدركنى يومك انصرك نصراً موزراً ثم لم ينشب ورقة ان توفى ـ (بخارى ، ج١/٣، باب كيف كان بداء الوحى)

ترجمہ: اے کاٹی میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں زئدہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم شہر بدر کردے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے س کر قربایا کیا جھے میری قوم نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں! جو پیغام آپ لے کر آئے بیل ایسا پیغام جب بھی کوئی لا یا اس سے عداوت کی گئی آگر میں آپ کا زمانہ پاؤں تو آپ کا پوری طرح تعاون کروں گا۔ پھرکوئی زیادہ وقت نہیں گزراتھا کہ ورقہ کا انقال ہوگیا۔

### حضور کی شان میں ورقه بن نوفل کے چنداشعار الموقع برورقدنے کھاشعار بھی کے تھے جواس طرح ہیں:

لججت و کنت فی الذکری لجوجا لهم طسالما بعث النشیجا
ترجمہ: شی نے ایک ایسا ہم معاطع کا بہت انظار کیا، جس نے روروکز گلوگرفتہ ہوکر
بیٹے جانے والے کو بھی اکثر مستعمر بنا دیا ہے۔ بچ تو یہ ہے کہ میں پندو تھیجت کا ہمیشہ سے
منتظری رہا ہوں۔

و وصف من خدیسجة بعد وصف فقدطسال انتظاری یـا خدیبـا ترجم: فدیجـت ش نـ ایک کے بعدایک دمف سناراے فدیج انتظار بہت دراز وگیاہے۔

بنسط المسكّتين على رجائ حديثك ان ادى من خروجا ترجم: اعفد يج! من مجمّتا بول اور اميدركمتا بول كرتمهارى بات كاظهور كمرك

#### ۸۳

### دونوں وادی کے درمیان ہوگا۔

بعداخبّر تنامن قول قس من الرهبان اكره ان يحوجا ترجمه: بين بيات بين فهي كرتاك جميات كي تم ني مين فيرى وي ميرهي يا غلط ومائد-

بان محمدا سیسو فینسا ویخصم من یکون له حجیجا ترجم: کرم (صلی الله تعالی علیه وسلم) عقریب بم مس مردار بوجا کیس کے ادران کی جانب ہے جوکی سے بحث کرے گادی عالب رہے گا۔

وينظهر فى البلاد ضياه نور يقيم به البريّة ان تموجا ترجم: اورتمام شهرول من اس نوركى روشي كل جائك كى جوفلق خدا كوسيدها جلاك كى اورمنتشر بون سيراكى و كارمنتشر بون سيراكى و

فیسلسقسی من یستداری خسدادا ویسلقسی من یسسالسه و فلوجدا ترجمہ: اس کے بعد جوآپ سے جنگ کرے گا، نقصان انحائے گا اور جوآپ سے معالحت کرے گافتح مندر ہےگا۔

فیسالیتسنسی اذا مساکسان ذاکع شهدت و کنست اکشرهم ولوجا ترجمہ:کاش! میں بھی اس وقت رہوں، جب تہار سے سامنے ان واقعات کاظہور ہو اورکاش میں داخل ہونے والے میں سے زیادہ حصددار ہوں۔

ولوجافی الذی کرهت قریش و لوعجت بمکّتیها عجیجا ترجمہ: اس دین میں داخل ہوجاؤں جس سے قریش کوکرا ہت رہے گی اگر چروہ اپنے مکمٹی بہت کھ لکاریں گے۔

ارجی بالذی کرهوا جعیعا الی ذی العرش، ان سفلوا عروجا ترجمہ: جس چزے قریش کویقیتا کراہت ہوگی، اس چزے علی مل الک عرش کے پاک مرفرازی کا امیدوار ہول، جب انہیں ذلت ہوگی۔

و هل امر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروجاً

ترجمہ: جس نے بلندی کو ہرجوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس سے انکار و کفر کے سوا کیا کوئی اور ذلت مجی ہے؟

فسان یبسقوا و ابق تکن امور یضج الکسافسرون لها ضجیجا ترجمہ:اگروہ بھی رہی اور بی بھی رہوں تووہ دکھ لیں گے کہا ہے ایسے واقعات رونما ہوں کے کہ کافران پر بخت آ ہوزاری کریں گے۔

و ان اهسلك فسكل فتى سيلقى من الاقسدار متسلفة خسروجياً ترجمه: اوراكر مين مرجا وك توجر جوال مردقضا وقدر كے فيصلے كے بموجب الاك بمونے اوراك دنيا سے فكل جانے والا ہے۔

### حضرت خدیجه کے فضائل و مناقب

ام المؤمنين حفرت سيده فد يجة الكبرى رضى الله تعالى عنها في ذكاوت وفظانت اور خلوص وجال نثارى كے سبب حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كول ميں وه مقام بناليا تھا جواوركسى كو حاصل نه ہوا۔ ان كى فضيلت كے ليے بس اتن ى بات كافى ہونى چا ہيے كه رسول اكرم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في چار برگريده عورتوں ميں سے حضرت سيده فد يجة الكبرى رضى الله تعالىٰ عنها كو بحى شاركيا ہے۔ الكبرى رضى الله تعالىٰ عنها كو بحى شاركيا ہے۔ الكبرى رضى الله تعالىٰ عنها كو بحى شاركيا ہے۔ الكبرى منى الله تعالىٰ عنها كو بحى شاركيا ہے۔ الكبرى منى الله تعالىٰ عنها سے مروى ہے كه الك مرتبه رسول اكرم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في حضرت خد يجه كى تحريف ان الله ظمين فرمائى:

أمنت بى حين كفر بى الناس صدقتنى حين كذبنى الناس، و اشركتنى فى مالها حين حرمنى الناس ورزقنى الله ولدغيرها.

ترجمہ: وہ اس وفت ایمان لائی جب اور وں نے کفراختیار کیا اس نے اس

وقت میری تقدیق کی جب اوروں نے مجھے جھٹا یا۔ اس نے اپنے مال میں مجھے اس وقت میری تقدید کی جہے اس وقت میری تاریک کیا جب اوروں نے مجھے کسب مال سے روکا۔ خدا نے مجھے اس کیطن سے اولا دوی جب کسی دوسری ہوی سے نہ ہوئی۔

اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ کفار قریش کے جھٹلانے سے سرکار دوعالم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جونم وائد وہ لاتن ہوتا تھا اور جونکلیفیں اٹھاتے تنے وہ سب ام
المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتے ہی جاتا رہتا
تفااور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوجاتے تنے اور جب حضورا کرم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ والیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس
اللہ تعالیٰ علیہ والیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس
تشریف لاتے تو وہا پ کی پاس خاطر فرما تیں۔ (دلجوئی فرما تیں) جن سے ہر
مشکل آسان ہوجاتا۔

حضدت خدیجه کو الله تعالی کا سلام:
صحیح بخاری اور سی مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
روی ہے:

"أتى جبرئيل النبى غَنْ فقال يا محمد! هذه خديجة قد أتتك باناء فيه طعام أو إدام أو شراب فاذا هى اتتك فأقرأ عليها السلام من ربها و منى و بشرها ببيت فى الجنة من قصب، لاصخب فيه و لانصب، و القصب: اللولؤ المجؤف (بخارى: ١/ ٥٣٤)

ترجمہ: حضرت جبر تیل علیہ السلام نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آپ کے پاس حضرت خاصر ہوئے اور عرض کیا اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آپ کے باس حضرت خوان لا رہی ہیں جس میں کھاتا یانی ہے جب وہ خدیجہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) دسترخوان لا رہی ہیں جس میں کھاتا یانی ہے جب وہ

لائیں تو ان سے ان کے رب کی جانب سے اور میری جانب سے ملام کہ دیجے اور انہیں بشارت دے دیجے کہ ان کے لیے جنت میں ایک ایما گرہے جو خالص مردارید کا ہوگا، جس میں نہ شور وغل ہوگا اور نہ رنج ومشقت ، قصب کول موتی کو کہتے ہیں۔

نكته: ال حديث مبارك سے دنیا كى تمام عورتوں پرام المومنین حضرت سيده خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها كى فضيلت و برترى ثابت ہوتى ہے۔
كيول كه رب تعالى كاسلام بدا يك ايباعظيم شرف ہے جو حضرت خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها كے علاوہ دنیا كى كى بھى عورت كو حاصل نہيں ہے۔
رضى الله تعالى عنها كے علاوہ دنیا كى كى بھى عورت كو حاصل نہيں ہے۔
حضرت عبد الرحمٰن بن زيد رضى الله تعالى عنہ سے مروى ہے:

قال آدم عليه السلام: انى لسيد البشريوم القيامة، الا رجلا من ذريتى نبيا من الانبياء، يقال له أحمد، فضل على باثنتين: زوجته عاونته فكانت له عونا و كانت زوجتى على عونا، و اعانه الله على شيطانه فأسلم، و كفر شيطانى، خرجه الدولابي كما ذكره الطبرى.

ترجمہ: حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بلاشبہ میں قیامت کے دن انسانوں کا سردار ہوں مگر انبیاء میں سے میری نسل میں ایک شخص ہے جن کانام اقدس احمد ہے ان کو جھ پر دوبانوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ ان کی بیوی بھلائی میں ان کی مدد گار ثابت ہوگی اور میری بیوی میرے لیے خطا پرامادہ کرنے میں معاون ہوئی کہ درخت کا پھل کھلایا۔ دوسر ہے یہ کہ ت تعالی نے ان کو ان کے شیطان (ہمزاد) پر مدد فرمائی کہ وہ مسلمان ہوگیا مگر میرا شیطان (ہمزاد) کا فرہوا۔

اس حدیث پاک کودولائی نے بیان کیا ہے جیسا کہ طبری اس کا ذکر کرتے ہیں۔اورای طرح کی ایک حدیث خودرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی مردی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تو ایسا ہی فرمایا جیسا کہاوپر گذرا۔(واللہ تعالی اعلم بالصواب)

علامه ابن جوزی فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنه
کی اس روایت میں سرور دوعالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس زوجہ محتر مہ کی ثنا اور
منقبت حضرت ابوالبشر آ دم علیہ الصلو ۃ والسلام کی زبان اقدس پر جاری ہوئی وہ
ام المؤمنین حضرت سیدہ فدیجہ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں۔

مندامام احمد مين سيدنا ابن عباس منى الله تعالى عنه يهم ورى ب:

أفضل نساء اهل الجنة خديجة بنت خويلدو فاطمة بنت محمد و مريم بنت عمران و آسية امرأة فرعون.

جنتی عورتوں میں سب سے افضل سیدہ فدیجہ بنت خویلد، سیدہ فاطمہ بنت محمد اور حضرت مریم بنت عمران اور آسیدا مراُۃ فرعون (فرعون کی بیوی) رضی الله تعالی عنهن ہیں۔

حضرت في ولى الدين عراقي رحمة الله تعالى عليه فرمايا:

خديجة افضل امهات المؤمنين على الصحيح المختار، و يل عائشة، انتهي.

صحیح اور مختار مذہب کے مطابق حضرت سیدہ خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عندامہات المؤمنین میں افضل ہیں جب کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا افضل ہیں۔ (انہی)

مین الاسلام حضرت زکریا بن احمد الأنصاری نے شرح بجة الحاوی میں

۸۸

از واج مطبرات رضی الله تعالی عنبین کے تذکرہ کے موقع پر فرمایا: افغان اللہ مند منت تعمل اللہ منت اللہ م

و أفضلهن خديجة و عائشة و في أفضلهما خلاف. امهات المؤمنين رضى الله تعالى عنهن مين افضل حضرت سيره خديجه اورعائشه رضى الله تعالى عنهن بين اوران دونون كورميان فضيلت مين اختلاف ب-ابن عماد نے حضرت سيده خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنهاكى افضليت كو صحيح كردانتے ہوئے فرمايا:

تفضيل خديجة لما ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعائشة، حين قالت له: قد رزقك الله خيراً منها فقال: "لا و الله مارزقنى الله خيرا منها، آمنت بى حين كفر بى الناس و صدقتنى حين كذبنى الناس و أعطنى مالها حين حرمنى الناس.

ترجمہ: حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بنیاد پرافضل ہیں کہ یہ فاہت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرمایا نہیں خدا کی بہتر زوجہ عطا فرمائی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں خدا کی جہتر نوجہ عرصت نہ فرمائی کیوں کہ خدیجہ منظار ہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہا جھ پراس وقت ایمان لائیں جب کہ لوگ جھے جمٹلا رہے تھے اورانھوں نے اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جب کہ لوگوں نے جھے محروم کردکھا تھا۔۔

حضرت ابن داؤ درضی الله تعالی عندست پوچھا گیا کدان دونوں میں کون افضل ہیں تو آب نے فرمایا:

عائشة اقرأها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من حبرئيل، و خديجة أقرأها جبرئيل من ربها السلام على لسان محمد فهي أفضل قيل له فمن أفضل خديجة ام فاطمة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: "فاطمة بضعة مني" فلا أعدل ببضعة رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم احداـ ترجمه: سيده خديجه رضي الله تعالى عنها الله لي كه حضرت عا نشر رضي الله تعالى عنها كوحضورا كرم صلى التدتعالى عليه وسلم نے جرئيل عليه السلام كاسلام كهااور غدىجە (رضى الله تعالى عنها) كوالله تعالى ايناسلام جرئيل عليه السلام كى معرفت حضورا كرم صلى التدتعالى عليه وسلم كى زبان مديملوايا -اس بنايرسيده خدىجرضى الله تعالی عنہا افضل ہو تیں۔اس کے بعد ابن داؤد سے یو چھا گیا کہ کون افضل بين حضرت عائشه ياسيده فاطمة الزبرارضي تعالىٰ عنهما؟ ابن داوُ د نے فرمایا بلاشیہ رسول التُدصلي التُدتعالي عليه وسلم نے فرمایا فاطمہ (رضی التُدتعالیٰ عنہا) میرا حکم موشه بین اس بناء برکوئی بھی حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے بارہ کوشت کے برابرہیں ہوسکتا۔

چر حضرت ابن داؤر فرماتے ہیں:

ویشهد له قوله صلی الله تعالی علیه وسلم لها: أماترضین أن تكونی سیدة نساء أهل الجنة الا مریم.
ترجمه: میری اس بات کی گوائی حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم كایةول مبارک و یتا ہے جو آپ نے سیدہ فاطمہ زبرارضی الله تعالی عنها سے فرمایا: کیا تم الله تعالی عنها کے علاوہ جنتی عورتوں کی مردار ہو۔

معرت شیخ تاج الدین بکی رحمة الله تعالی علیه سے اس سلسله میں دریافت کیا حمیا تو فرمایا:

الذى نختاره، و ندين الله به أن فاطمة بنت محمد أفضل من أمها خديجة ثم أمها خديجة، ثم عائشة، ثم استدل لذلك بما تقدم بعضه.

ترجمہ: جو پچھ ہم نے اختیار کیا ہے اور جو پچھ خدا کے نزدیک ہم نے اخذ کیا ہے وہ بیہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے افضل ہیں ان کے بعد ان کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور اس میں استدلال کیا جو پچھ پہلے گذرا۔

ليكن طبراني كى ايك مديث كمطابق ميات ابت موتى بكد:

خير نساء العالمين مريم بنت عمران ثم خديجة بنت خويلد، ثم فاطمة بنت محمد ثم آسية امرأة فرعون.

ترجمہ: تمام عورتوں سے بہتر مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا بھر سیدہ فدیجۃ بنت خویلدرضی اللہ تعالی عنہا بھر فدیجۃ بنت خویلدرضی اللہ تعالی عنہا بھر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا بھر فرعون کی بیوی آسیدرضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔

اس كاجواب ابن عماد في اس طور يرديا ب

بأن خديجة انما فضلت فاطمة باعتبار الأمومة، لاباعتبار السيادة

ترجمہ: کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہ جوفعنیات و برتری حاصل ہے وہ مال ہونے کے اعتبارے ہے نہ کہ سیادت کے

اعتمارے۔

اور حضرت شيخ تاج الدين بكرض الله تعالى عنها في افتيار كيا بكه: أن مريم أفضل من خديجة لهذا لخبر وللاختلاف في بوتها. انتهى.

اس مدیث کی بنا پراوران کی نبوت میں اختلاف کی بنیاد پرحضرت مریم منی الله تعالی عنهاافضل ہیں۔(انتمی)

حضرت ابوامامه بن النقاش فرمات بي كه:

إن سبق خديجة و تاثيرها في أول الاسلام و موازرتها و نصرها و قيامها في الدين لله بما لها و نفسها، لم يشركها أحد لاعائشة و لا غيرها من أمهات المؤمنين. و تاثير عائشة في آخر الاسلام و حمل الدين و تبليغه الى الأمة و ادراكها من الأحاديث مالم تشركها فيه خديجة و لاغيرها مما تميزت به عن غيرها. انتهى.

ترجمہ: سیدہ خدیجہ کی سبقت اول اسلام میں ان کی تا ثیر اور دین خدا کے قیام ونفر ساوراس کوقوت ہم ہونچانے میں اپنے مال کوخرج کرنے میں ہے جس میں کوئی بھی ان کا شریب ہیں ہے۔ نہ سید عائشہ صدیقہ درضی اللہ تعالی عنہا اور نہ امہات المؤمنین میں سے اور کوئی اور آخر اسلام میں حضرت عائشہ دمنی اللہ تعالی عنہا کا اثر اور امت کے ساتھ حمل دین اور تبلغ اسلام میں ان کی تلقین اور امت کا ان سے اسلام کے مسائل وا حکام حاصل کرنا بیتمام الی خوبیاں ہیں جن میں کوئی ان کا شریک بین ہے نہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نہ امہات الموثنین میں سے دسیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نہ امہات الموثنین میں ہے۔ میں ان کی امریزی شان ہے جوان کے سواکس میں ہیں ہے۔ میں سے میں ان کی امریزی شان کی امریزی شان سے جوان کے سواکس میں ہیں ہے۔

اوررسول اکرم النصلی الند تعالی علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد بھی ان کی تعظیم فرماتے متصاوران کی سہیلیوں کے پاس ہدایا اور تحا نف بھیجا کرتے تھے۔

حضرت خدیجه کی سهیلیوں کے ساتھ حضور کا حسن سلوک

ایک دفعه ام از فر ، حضرت خدیجة الکبری حضی الله تعالی عنها کی دایداوران کو حمت کنگمی وغیره کرنے والی ، رسول اکرم الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی تو رسول اکرم الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان کا خوب اعزاز واکرام کیا اور فر مایا یہ ہمارے پاس (حضرت) خدیجہ (رضی الله تعالی عنها) کی زندگی میں آیا کرتی تھی اور فر مایا کہ حسن عہدا بھان کے شعبوں میں سے ایک عظیم شعبہ ہے۔ (سیرت سیدالا نیمیا وہ ص ۲۷۷)

يززندان خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها

ہالہ، طاہراور ہند، حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کے بیہ تیوں فرزندابوہالہ سے ہیں۔ بیٹینوں بھائی محالی ہیں۔

(۱) بالد بن ام المؤمنين خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها كا ذكر سي بخارى من الله تعالى عنها كا ذكر سي بخارى من آيا ب كدانهول في رسول اكرم سلى الله تعالى عليه وسلم سي اندر حاضر جون كي اجازت طلب كيا تورسول اكرم الله صلى الله تعالى عليه وسلم في نام س كرفر مايا الله هاله بالد كفرزندكانام مند تعااور وه اسين والدس وايت بحى كرتي بيل والله ماله بالد كفرزندكانام مند تعااور وه اسين والدس وايت بحى كرتي بيل و

خوالله لولاالله لاشی عیده آساخت بالأجراع جمع العتائب ترجمہ: بخدااگرخدای کی مدن ہوتی توان فسادی گرد ہوں کوریکتان میں تنکست نہیں کی جاسکتی۔

فلم تسرعيسني مثل حمع رأيته بجنب مجاز في جموع الاخابث

ترجمہ: میری آنکھوں نے ایسا کوئی گردہ نہیں دیکھا جیسا کہ بیں نے مرر راہ ان خبیث محروبوں کودیکھاہے۔

فقلنا هو ما بين قنة خاص الى القيعة البيضاء ذات النبائث ترجمه: بم ني ان بها ول كى بلنداور و مائب لينے والى جو يوں اور ماف زمن پر فتل كيا۔

و فستنا بأموال الاخبابث عنوة جهاداً ولم نحفل بتلك الهثاهث ترجمه: اورجم نے ان كے مال وزر ير جنگ من قوت سے بعنہ حاصل كيا اورشورو شخب كى طرف متوجه نه وك۔

(۳) ہند بن ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا بدر سول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و اللہ وسلم کے ربیب (پروردہ) ہیں۔ جنگ جمل میں حضرت علی مرتفنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب تصاور و ہیں شہید ہوئے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی فصاحت و بلاغت مسلم تھی اور وضاف النبی صلی اللہ تعلیہ وسلم سے بہت مشہور تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم کا حلیہ نہا ہے ساتھ مندی اور صحت سے بیان فریا تے تھے۔

### اقارت

ام المؤمنين حفرت سيده فديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها كى ايك بهن باله بنت خويله تقيل، جو كه بنت خويله تقيل، جو كه حفرت سيده فديجة الكبرى رضى الله تعلى الله تعلى عنها كوشو براور رسول اكرم سلى الله تعالى عليه و حفرت سيده فدين رضى الله تعالى عنها كى ايك الله وسلم كے سب سے اول وا ماو بيں۔ ام المؤمنين رضى الله تعالى عنها كى ايك وومرى بهن كا نام رقيہ ہے، جن كى بينى اميمه بنت عبوصحابية بيں۔ اميمه سے ان كى بينى اميمه بنت عبوصحابية بيں۔ اميمه سے ان كى بينى عكمه اور محمد بن المنكد رف حديث كى روايت كى ہے۔ حضرت عوام رضى الله بينى عكمه اور محمد بن المنكد رف حديث كى روايت كى ہے۔ حضرت عوام رضى الله

عندام المؤمنين رضى الله تعالى عنها كے فقیق بھائی ہیں۔ان كے فرزند حضرت زبير بن العوام رضى الله تعالى عنها (جوكه عشرة مبشره میں سے ہیں) اور سائب بن العوام حضرت ام المؤمنین رضى الله تعالى عنها كھي جيتے ہیں۔

حضرت خدیجة رضی الله تعالیٰ عنها سے حضور ﷺ کی اولاد

سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طن ہے بیدا ہوئے ،حضور علیہ کی تمام اولا دام المؤمنین حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے تعی ۔ان میں سے دوصا جزاد ہے تھے اور جار ما جبزادیاں جن کے اساء بالتر تیب مندرجہ ذیل ہیں۔

- (۱) حضرت قاسم صنی الله تعالی عندجن کی نسبت سے رسول اکر میلیست ابوالقاسم کہلاتے ہیں
  - (٢) حضرت عبداللدر منى الله تعالى عنه جن كوطيب وطاهر بحى كهاجاتا تعا\_
    - (٣) حضرت زينب رضى الندتعالى عنها
      - (٣) حضرت رقيد منى الله تعالى عنها
      - (۵) حضرت ام كلثوم رضى الله تعالى عنها
      - (٢) حضرت فاطمه رمنى الله تعالى عنها ـ

اس امریس اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان بیس سے کون کس سے بڑا تھا لیکن میمعلوم ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت پیدا ہوئیں جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم کی عمر شریف میں سال تھی۔ (اصابہ) اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولا دت اس وقت ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم اللہ کے تھے۔ (شرح مواجب) نیز ریجی تاریخ سے ثابت ہے علیہ واللہ وسلم اللہ سال کے تھے۔ (شرح مواجب) نیز ریجی تاریخ سے ثابت ہے

کہ پہلی ہجرت حبشہ جو س ۵ بعد بعثت میں ہوئی۔اس میں حضرت رقیدرضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے خاوند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئیں تھیں۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ حضرت رقیدرضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک دوسال ہی چھوٹی ہوں گی تب ہی توسیٰ و بعد بعثت میں شادی شدہ تھیں۔

بعض لوگ خداسے بالکل بے خوف ہوکر بیدوعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت خد يجة رضى الله تعالى عنها كيطن مدرسول اكرم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى صرف ایک بی صاحبزادی، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها تھیں اور باقی صاحبزاديال حضور ملى الله تعالى عليه وسلم كى اين صلب سيد يتقيس ، حالا نكه ريقران تركيم كاصرت انكار ہے۔قرآن كريم من الله تبارك وتعالی ارشادفر ما تاہے: پا ايھا السنبى قل لازواجك وبنتك اكنصلى التدتعالى عليه وملم ايي بيويون اور بیٹیوں سے کہو' (الا حزاب،۲۲ر۵۹) بیالفاظ صاف طور پر ظاہر کررہے ہیں کہ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كي ايك ہي نہيں بلكه كي بيٹياں تھيں اور په بات تاريخ سي فطعي طور برثابت بكر حضرت ماربية بطيه رضى الثدنعالى عنها كيمواحضور صلى الثدتعالى عليه وسلم كى باقى ازواج ميس يه كسي كى كوئى اولا دحضور صلى الثدتعالى عليه وسلم كى صلب سے نتھى لبذالا محاله بير بينياں حضرت خدىجيد صنى الله تعالى عنها بى كيطن سي تعيل ـ بيلوگ تعصب ميں اندھے ہوكر بيمى نہيں سويتے كماولاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب میارک سے انکار کرکے کتنے برے جرم کے مرتکب ہور ہے ہیں اور آخرت میں انہیں اس کی کیسی سخت جواب دہی کرنی ہوگی۔تمام معتبر روایات اس بات برمتفق ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی التدتعالى عنبا كطن مصحضور سلى التدتعالى عليه وسلم كى صرف ايك بى صاحبزاوى حضرت فاطمه بى تبيل تحيس بلكه تين اور بينيال بمى تحيل\_

رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم کے قدیم ترین سیرت نگار محمد ابن الحق حضرت خدیجہ رمنی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم کے نکاح کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں: '' (حضرت) ابراہیم (رمنی اللہ تعالی عنہ) کے نکاح کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں: '' (حضرت) ابراہیم (رمنی اللہ تعالی عنہ) کے سوانی ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولا دائمی کے بطن سے پیدا ہوئی اور ان کے نام یہ ہیں۔ حضرت قاسم رمنی اللہ تعالی عنہ، حضرت طاہر وطیب رمنی اللہ تعالی عنہ، حضرت طاہر وطیب رمنی اللہ تعالی عنہ، نام کا ثوم اور فاطمہ تعالی عنہ، ان کے نام یہ بین اللہ تعالی عنہ، حضرت کا مرمنی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم اور فاطمہ رمنی اللہ تعالی عنہ، اس میں اللہ تعالی عنہ، اس کلثوم اور فاطمہ رمنی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم اور فاطمہ رمنی اللہ تعالی عنہا (سیرت ابن ہشام۔ نام میں اللہ تعالی عنہا (سیرت ابن ہشام۔ نام میں اللہ تعالی عنہا (سیرت ابن ہشام۔ نام میں اللہ تعالی عنہا کی اللہ تعالی عنہا (سیرت ابن ہشام۔ نام میں اللہ تعالی عنہا کی اللہ تعالی عنہا کہ کا کو میں اللہ تعالی عنہا کی تعالی عنہ کی تعالی عنہا کی تعالی عنہ کی تعالی تعالی تعالی عنہ کی تعالی تعالی تعا

ابن القیم نے زادالمعادیس، تبیل نے روش الانف میں اور ابن قتیہ نے المعارف میں اور ابن قتیہ نے المعارف میں کھا ہے کہ طاہر وطیب دوا لگ بے نبیس تھے بلکہ بید معزت عبداللہ بن محملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہی القاب تھے۔ مشہور ماہر علم الانساب ہشام بن محمالسائب کلبی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنیہ اکے حوالہ نے آل کیا ہے کہ '' مکہ میں نبوت سے قبل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں سب کیا ہے کہ '' مکہ میں اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے ، پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہا پھر وقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر الم کو عبداللہ درضی اللہ تعالی عنہا اور بنوت کے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا تعالی عنہا تھیں (طبقات ابن سعد ، جوال اس سب کی والمدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں (طبقات ابن سعد ، جوالی اور سب کی والمدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں (طبقات ابن سعد ، جوالی اللہ میں اللہ تعالی عنہا تھیں (طبقات ابن سعد ، جوالی ا

ابن حزم نے جوامع السیر ہیں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حضون سے حضور کی جاراز کیاں تھیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ، ان سے چھوٹی فاطمہ تعالیٰ عنہا ، ان سے چھوٹی فاطمہ

رضى الله تعالى عنها اوران مسے جھوٹی ام کلثوم رضی الله تعالی عنها (جوامع السیرة، ص ۱۳۲۸ میں)۔

طبری، ابن سعد، ابوجعفر محمد بن حبیب صاحب کتاب الجمر اور ابن عبدالبرصاحب کتاب الاستیعاب، متند حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوشو ہرگز ریکے تھے۔ ایک ابو ہالہ میں جس سے ان کے ہاں مند اور ہالہ پیدا ہوئے۔ دوسر سے عتی بن عائد مخز وقی جس سے ان کے ہاں ایک ہند نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صلب سے ان کے بعد ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صلب سے ان کے ہاں وہ چاروں صاحبز ادیاں پیدا ہوئیں جن کا اوپر تذکرہ ہو چکا ہے۔ کے ہاں وہ چاروں صاحبز ادیاں پیدا ہوئیں جن کا اوپر تذکرہ ہو چکا ہے۔ کے ہاں وہ چاروں صاحبز ادیاں پیدا ہوئیں جن کا اوپر تذکرہ ہو چکا ہے۔ (طبری ج ہوں ا، طبقات ابن سعد، ج ۸، ش ۱۳ تا ۱۱۔ کتاب الجسر ہی ۸۸۔ (طبری ج ۲۵ سے الاستعاب، ج ۲، ص ۱۸)

بیبیقی نے مصعب بن عبراللہ الزبیری کے حوالہ سے کھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم کے سب سے بڑے لڑکے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سخے، پھر صاحبز ادی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، پھر صاحبز ادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر والم مرضی اللہ تعالی عنہا، پھر والم مرضی اللہ تعالی عنہا، پھر وقاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ (بیمقی)

یوس بن بکیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها کے ہاں رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم سے دوصا جبز ادبیار مساجبز ادبیاں پیدا ہو کیں۔قاسم رضی اللہ تعالی عنه،حضرت مصرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنه،حضرت ماطمہ رضی اللہ تعالی عنه،حضرت ا

كلثوم رضى الله نتعالى عنها ، حضرت زينب رضى الله نتعالى عنها اور حضرت رقيه رضى الله نعالى عنها ـ

علامہ عبدالرزاق نے اپی کتاب المصعف میں ابن بڑت کے حوالہ سے
بیان کیا ہے کہ حفرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کے دولڑ کے عبدللہ اور قاسم رضی اللہ تعالی عنہا بیدا ہوئے اور چارلڑ کیاں جن میں
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی
عنہا سب سے جھوٹی تھیں۔ ان تمام بیانات کو قرآن کریم کی یہ تصریح قطعی
الثبوت بنادیت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بی صاحبز ادی نہ تھیں بلکہ
الثبوت بنادیت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بی صاحبز ادی نہ تھیں بلکہ
کئی ایک صاحبز ادیان تھیں۔ (المصنف: بحوالہ سرت سرور عالم، ح دوم میں ۱۱۱)

ام المؤمنين حفرت فديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى فدمت بابركت مي يجيس سال تك ره كر بجرت سے ايك سال قبل رمضان المبارك ولي بنوى ميں وفات با كيں اور مقام جون "جنت المعلى" ميں فن كى كئيں ۔ رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم خودان كى قبرانور ميں تشريف لائے اور اپنے رحمت مجرے مقدس ہاتھوں سے ان كی نعش مبارك كوسپر دفاك كيا۔ بوتت وفات آپ كى عمر شريف ١٩٥٨ ربري تقى ۔

ان کی وفات سے رسول اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صد درجہ صدمہ پہنچا،
اس کی وجہ بیتی کہ مکۃ المکر مہیں آپ کے بچا ابوطالب کے بعد سب سے
زیادہ حضرت خدیجۃ الکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہانے بی آپ کی لفرت وحمایت کی
تھی۔انھوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا تن من، دھن سب بچھ
قربان کردیا تھا، جس وقت آپ کا کوئی مخلص مشیر اور عمخوار نہیں تھا۔ حضرت



khatmenabuwat Android Application

## ام المؤمنين حضرت سيده عائشه صديقة رضى التدنعالي عنها

#### نام و نسب

## حضرت عائشه سے حضور کی شادی:

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے جبیر بن مطعم سے نامزد ہوئی تھیں اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا پیام نکاح دیا تو ان کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چیسال کی عمر شریف میں موال کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چیسال کی عمر شریف میں شوال مانبوت میں کہ معظمہ میں ہوا اور رخصتی شوال الھے۔ میں کہ معظمہ میں ہوا اور رخصتی شوال الھے۔ میں کہ معظمہ میں ہوا اور رخصتی شوال الھے۔ میں کہ بینہ منورہ میں

ہوئی۔امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن میں بہی وہ خوش قسمت اور نصیبہ ور خاتون ہیں، جن کی اسلامی خون سے ولا دت اور اسلامی شیر (دودھ) سے يرورش ہوئی۔ جملہ امبات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں یہی وہ طبیبہ طاہرہ بیں جن کا پہلا نکاح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت صدیقہ رضى الله تعالى عنها اين اس التيازير كهرسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے میرے علاوہ کسی اور باکرہ سے نکاح نہیں فرمایا ،فخر کا اظہار کرتے ہوئے فرماتی ہیں: رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سواکسی باکرہ سے شادی نہ فرمائی اور بیفنیلت بیو بول میں غاص ہے کہ دوسرے سے دست آلود نہ ہوئی ہو۔ اور باکرہ عورت شوہر کے نزد یک زیاه محبوب و مانوس ہوتی ہے۔اس سے پہلے کدرسول اکرم صلی اللہ تعالی عليه وسلم مير التي بيام نكاح دين جرئيل عليدالسلام في ريتمي كير المريري مورت رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كوملا حظه فرمائي اوركها كهربية ب كي زوجه مطہرہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بیآ ب کی زوجہ دنیا وآخرت میں ہے۔ مطلب سے کہ ریے جوصورت منقش ہے آپ کی زوجہ مطہرہ کی ہے۔ واضح رہے کہاس وفت تک تصویر حرام نه مولی تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ خواب کی حالت میں تھی جوکہ عالم مثال ہے۔ سی سیاری مسلم میں مروی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك في المنام ثلث ليال جائني بك الملك في مرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فاذا انت هي فاقول إن يكن هذا من عند الله يمضه." (صحيح مسلم كتاب الفضائل وصحيح بخاري)

ترجمہ: رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا جس تجھے تین رات خواب میں اس طرح و یکھار ہا کہ ایک فرشتہ ریشی پارسچ میں تیری تصویر کومیر سے سامنے لاتا تھا اور کہتا تھا کہ بیآ پ کی بیوی ہے اور بیقسویر کا پردہ اٹھا کر چہرہ دیکھا تھا جو بالکل تیرائی چہرہ ہوتا تھا جس بید کھے کر کہد یا کرتا تھا کہ اگر بیا طلاع خدا کی جانب سے ہے تو دہ خود ہی اسے پورا فرمائے گا۔

ال حدیث باک سے بیہ بات واضح ہوگئی کدام المؤمنین حضرت عاکشہ معدیقدر منی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا اہتمام خوداللہ عز اسمہ نے کیا تھا۔

حضوت عائشه سے حضود کی شادی کے اسباب تھ۔ ایک اللہ تعالیٰ عنہا کورسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ عنہا کورسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہونے کے دوبر ہے اسباب تھے۔ ایک آپ کی ذہانت، فظانت اور پا کبازی اور دوسرا آپ کے والد ماجدا میر الموسینین حضرت ابو بکرصدیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور پیغیبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ایٹار۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن مقاصد کے لئے متعدونوا تین کوشرف زوجیت عطافر مایا تھا ام الموسینین حضرت عائد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقاصد حاصل ہوئے تھے۔ اس نکاح کے ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قلعی ترین صحابی کوان کی مائٹاریوں کا سب سے بڑا صلہ جو اس دنیا میں ممکن ہوسکیا تھا عطافر مایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ دخوات کی دیمہ مقاصد عائد سلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ دخوات کی دوبہ حضرت عائد مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مختر نہ ہونے کی وجہ سے تی احکام کے زول کا سبب بھی بنی تھیں۔ حضرت صدیقہ مختر نہ ہونے کی وجہ سے تی احکام کے زول کا سبب بھی بنی تھیں۔ حضرت صدیقہ مختر نہ ہونے کی وجہ سے تی احکام کے زول کا سبب بھی بنی تھیں۔ حضرت صدیقہ مختر نہ ہونے کی وجہ سے تی احکام کے زول کا سبب بھی بنی تھیں۔ حضرت صدیقہ مضرت کی احکام کے زول کا سبب بھی بنی تھیں۔ حضرت صدیقہ میں اللہ تعالی عنہا نے وی تعلیمات کی اشاعت کے لئے جوگر ال قدر خد مات

انجام دين وه آپ بي كاحصه بـــــ

نكاح كے وقت حضرت عائشه صدیقه دمنی الله تعالی عنها کی عرم رف جھ برستمى ادر رحفتى كے دفت ٩ ربرس جيسا كداوير بيان بواجب كدرسول اكرم ملى اللدتغالى عليه وسلم كاعمر بياس سال معتجاوز مو يكيمتى ايسي مس كون وى شعور آدى يد تنكيم كرسكتا ہے كه پياس سال سے اوير كا ايك صاحب اولا و آ وي تحض ا بی خواہشات کی سکین کے لئے ایک کم من جد سالدادی سے نکاح کرے؟ امر واقعه بيه ب كدرسول اكرم ملى التدنعالي عليه وسلم في المين مخلص ترين محالي خليفة اول امير المؤمنين حضرت ابو بمرمديق رضى الثدتعالي عنه كوشرف مصابرت عطا كرناجا كتبخ يتصدر ينكته بمي ذبن من رب كه حضرت عائشه معديقه رضي الله تعالى عنباكرجه بي تمين كيكن نكاه نبوت نے بيد كيوليا تعاكداس بي ميں وه تمام صفات موجود بیں جودین اسلام کی ایک قابل فخرمعلمداورمبلغہ کے لئے ضروری ہیں۔ ای کے ساتھ نگاہ نبوت نے ان کی یا کیزگی ، فطرت اور ان کی عفت مآبی کا بھی بخوبی اندازہ لگالیا تھا۔ چنانچہ تاریخ نے ٹابت کردکھایا کہرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شادی سے جو تو قعات وابستہ کی تھیں وہ کماحقہ ہوری

### حضرت صديقه كاعلمى مقام

ام المؤمنين حضرت سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها كى متعدد خصوصيت يقى كملم من ندصرف بيكه جمله خصوصيت يقى كملم من ندصرف بيكه جمله امهات المؤمنين رضى الله تعالى عنهن مين ان كامقام بلندترين تقابلكه آپ فقهاء، علماء، بلغاوضحاء اكابر محابه مين سي مين اوراكثر و بيشتر صحابه كرام رضى الله تعليك عنهم مجى آپ سے استفاده كيا كرتے ہے۔

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہائے سبعہ میں ایک درخشال ستارہ کے مانند شخے، فرماتے ہیں: ''میں نے کسی کوبھی معانی قرآن، احکام حلال وحرام ،اشعار عرب، اورعلم الانساب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ عالم ہیں دیکھا۔ (صحیح بخاری)

مشہور صحالی رسول حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے،آب نے فرمایا:

ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً." (شبهات و أباطيل حول زوجات الرسول، صفحه ٤٠)

ترجمہ: ہم اصحاب رسول ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی کسی حدیث پاک کو بیجھتے میں مشکل پیش آئی اور ہم نے اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو ان کے پاس اس حدیث کے متعلق علم موجود پایا۔ اللہ تعالی عنہا سے بوچھا تو ان کے پاس اس حدیث کے متعلق علم موجود پایا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:

ما رأیت امرأة أعلم بطب و لافقة و لاشعر من عائشة (شبهات و أباطیل حول زوجات الرسول، ص ٤٠) ترجمه: من عن عائشه ترجمه: من عن عورت كوطب، فقدا وشعر كعلوم من حضرت عائشه

مدیقه رمنی الله نقالی عنها سے برده کرنبیس بایا۔ مدیقه رمنی الله نقالی عنها سے برده کرنبیس بایا۔

سيدنا حضرت امام زبرى رضى الله تعالى عنه فرمات بين:

لوجمع علم عائشة الى جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة افضل." (زوجات النبى الطاهرات، ص ٣٦)

ترجمہ: اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کے مقابلہ میں تمام امہات المؤمنین بلکہ تمام عورتوں کے علوم کورکھا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کا بلہ بھاری نکلے گا۔

حضرت عطاء بن افي رباح فرماتے بين:

كانت عائشة افقه الناس و أحسن الناس رأيا في العامة" (أيضا)

ترجمه: حفرت عائشه مديقه رضى الله تعالى عنها تمام انسانون سے زيادہ احكام دين كو بجھنے والى تقين اورامور عامه ميں آپ كى رائے درست ترين ہوتی تقی۔

ام المؤمنين حضرت سيده عائشه صديقه درضى الله تعالى عنها كى الى علمى شان و شوكت كو لما حظه قر ما كررسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في البيخ محابه كرام رضى الله تعالى عليه وسلم في البيخ عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم المعين كوظم ديا تفا:

خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء" (أيضا، ص ٣٥) المين وين كانصف علم المحميراء يعنى حضرت عائد صديقه وضى الله تعالى عنها المسيم ويسيم و

ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب میں میں بہت ی احادیث میں اور جندا حادیث بیان مناقب میں میں بہت ی احادیث میں میں میں میں میں میں میں کی جارتی ہیں

حضرت صديقه كے فضائل و مناتب

صحیح بخاری شریف میں حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عندسے مروی سے کردسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الامريم بنت

عمران و اسية امرأة فرعون و خديجة بنت خويلد و فلطمة بنت محمد و فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام (زوجات النبي الطاهرات، ص ٣٦)

ترجمہ: مردوں میں بہت سارے کھل ہوئے گرعورتوں میں سے حضرت مریم بنت عمران اور آسیدز وجہ فرعون کے سواکوئی کھل نہ ہوئی اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پرایسی ہے جیسی ٹرید کی فضیلت تمام کھانے پر۔

حعرت انس بن ما لک ہے جمی بیدواہ ت سیح بخاری شریف میں موجود ہے۔
اس فضیلت کی وجدام المؤمنین حصرت سیدہ عائشہ مدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ روحانی کمالات ہیں، جن کی وجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدی میں نہا ہت بلند و بالا مقام کی حالی تھیں اور جن کے وجود ہے ان کو انوار نبوت سے بدرجہ اتم منور ہونے کی قابلیت حاصل ہوگئ تقی۔اس کا تذکرہ میح بخاری شریف کی اس حدیث میں ملتا ہے جے ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہے:

رسول اكرم ملى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد قرمايا:

و الله مسانسزل عسلى السوحس و أنا في لمحاف امرأة منكن غيرها (بخاري ١/٣٢٥)

ترجمہ:بیعائشہی ہے کہ میں اس کے لحاف میں ہوتا ہوں اس وقت بھی دی کانزول ہوتا ہے مردیکرازواج کے بستروں پرجمی ایبانبیں ہوا۔

یمی وجدی کرسول اکرم ملی الله تعالی علیه دسلم نے سیرة العالمین حضرت سیده فاطمة الز براء رضی الله تعالی عنبها کو حضرت سیده عائشه مدیقه رضی الله تعالی عنبها کو حضرت سیده عائشه مدیقه رضی الله تعالی عنبها سے محبت کا تھم دیا تھا۔ تیج مسلم شریف میں وارد ہے۔ رسول اکرم مسلی الله

تعالى عليه وسلم في سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها في مايا:

"ای بنیة الست تحبین ما احب فقالت بلی فقال فاحبی هذه."
ترجمه: پیاری بنی! جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے مبت نہیں
رکھتی؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا بالکل فرمایا تب تو بھی عائشہ صحبت رکھا کر۔
صحبین میں روایت شدہ حدیث بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
عنہا کے اعلی مراتب پردلالت کرتی ہے۔ ام المؤمنین خود فرماتی ہیں:

قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام و بركاته قالت: وهو يرى مالا ارى." (البخارى ١/ ٥٣٢، زوحات النبى الطاهرات، ص ٥٣)

ترجمہ: رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا: اے عائشہ! یہ جبر مل ہیں، جہور ایا: اے عائشہ! یہ جبر مل ہیں، جہریل ہیں۔

ام المؤمنین حضرت سیده عائشه صدیقه دخی الله تعالی عنها کے اعظم فضائل و مناقب میں سے ان سے رسول اکرم ملی الله تعالی علیه وسلم کا بہت زیاده محبت فرمانا ہے۔ مشہور صحابی رسول صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت انس بن ما لک رضی الله عنها سے مروی ہے افھوں نے فرمایا: اسلام میں سب سے بہلی جو محبت بیدا ہوئی وہ رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی محبت حضرت عائشه معد یقه درضی الله تعالی عنها سے ہے۔ رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنها سے ہے۔ رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنه سے محابہ کرام رضی الله تعالی عنها سے ہے۔ رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنها ہے ہو جو بایا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم آ ب سے زود یک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ مجر یو چھام دوں میں؟ فرمایا ان سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ مجر یو چھام دوں میں؟ فرمایا ان سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ مجر یو چھام دوں میں؟ فرمایا ان

يوجها عميارسول اكرم صلى الثدتعالى عليه وسلم كوآ دميول من سي كون محبوب ترتها؟ فرمایا فاطمیهز ہراء، پھرلوگول نے یو جیمامردوں میں سے کون؟ فرمایا ان کے شوہرا اللد تعالى بهتر جانتا ہے كدان ميں تطبيق اس طرح ممكن ہے كدامهات المؤمنين رضى الله تعالى عنهن ميل محبوب ترسيده صديقه رضى الله تعالى عنها ، اولا دميس محبوب ترسيده فاطمه زهراءرضي الثدنغالي عنها اورابل بيت مين يسيمحبوب ترحضرت على مرتضى كرم الله وجهدالكريم اوراصحاب ميس يصحبوب ترحضرت ابو بمرصديق رضي اللدتعالى عنهبين \_البية محبت كى زيادتى كےاسياب ووجو ومختلف ہيں \_ ام المؤمنين حضرت سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ك فضائل مين سے ایک میجی ہے کہ از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے ان کے سوا محمى كے جامد خواب ميں رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يروى نازل نه بوئى۔ جبيها كهخود حضرت ام المؤمنين رضى الثدنغالي عنها فرماتي بين كركمي زوجه مطهره ك جامه خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دحی نہیں آئی سوائے میرے جلمة خواب ك\_اس مين حضرت صديقة رضى الله تعالى عنها ك ليح كمال فضل و شرف اور غایت امتیاز ہے جس کے شرح وبیان کی حاجت تہیں ہے۔ وی کے

نزول کے ونت کس قدر انوار واسراران برنازل ہوئے ہوں مےاسے اللہ تعالی

اوراس کےرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بہتر جائے ہیں۔ حدیث سیح میں آیا

بكام المؤمنين حفزت سيده امسلمد صى الله تعالى عنها في خضرت سيده عائشه

مديقة رمنى اللدتعالى عنهاك بارے ميں كوئى بات رسول اكرم ملى الله تعالى عليه

وسلم سے کھی۔اس بررسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:عا تشر (منی اللہ

تغالی عنہا) کے بارے میں مجھے ایذا نہ دو۔ بلاشیمکی زوچہ مطہرہ کے جامہ

خواب میں مجھ پر وی نازل نہیں ہوئی بجز عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے۔

حضرت المسلم رضى الله تعالى عنهائ عنهائ عنهائ من الله تعالى من اذاك يسا رسول الله تعالى من اذاك يسا رسول الله من الله

حضرت صدیقة رضی الله تعالے عنہا ایک جگه اور فرماتی بین که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے کسی زوجه مطبرہ کے لئے نہیں چاہا کہ اس کے ماں باپ کو راہ خدا میں جرت کرائی جائے سوائے میرے۔ اسی کے مشابہ وہ فضیلت ہے جو ان کے والدگرامی حضرت صدیق اکبرضی الله تعالی عنہ کی فضیلت میں ہے کہ ان کے والدگرامی حضرت صدیق اکبرضی الله تعالی عنہ کی فضیلت میں ہے کہ ان کے گھر میں جا رصحانی رضی الله تعالی عنہ من متھے۔ اگر اس کو بھی اپنی فضیلت پر محمول کریں تو وہ اس کے مستحق ہیں۔

ام المؤمنین حضرت سیدعا نشر صدیقدرض الله تعالی عنها سے مروی ہے
کہ ایک دن رسول اکرم سلی الله تعالی علیہ وسلم اپی تعل جس پوید لگار ہے تھے اور
جس جرفتہ کا ت ربی تھی جس نے آپ کے دوئے انور کا مشاہدہ کیا تو آپ کی جمین
مبارک سے پسینہ بدر ہا تھا اور اس پسینہ ہے آپ کے جمال جس الی تا بانی تھی کہ
جس جیران ویر بیٹان تھی ۔رسول اکرم سلی الله تعالی علیہ وسلم نے میری طرف نگاہ
کرم اٹھا کر فرمایا۔ عاکشہ! (رضی الله تعالی عنہا) تم جیران می کیوں ہو؟ سیدہ
صدیقہ رضی الله تعالی عنہا کی جیش نے عرض کیا یارسول الله تعالی علیہ
وسلم آپ کے بشرہ نورانی اور آپ کی چیشانی کے پسینہ نے جھے جیران کردیا ہے۔
اے خلک چیٹم کہ او جیران اوست
وے ہمایوں ول کہ آس قربان اوست
وے ہمایوں ول کہ آس قربان اوست
مسلی الله تعالی علیہ وسلم کو د کھے یا تا تو اسے معلوم ہوجاً تا کہ اس کے اشعار کے صحیح
مسلی الله تعالی علیہ وسلم کو د کھے یا تا تو اسے معلوم ہوجاً تا کہ اس کے اشعار کے صحیح

معداق رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہوسکتے ہیں۔رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسکتے ہیں۔رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیاشعار پڑھ کر تعالی علیہ وسلم نے بیاشعار پڑھ کر سنادیتے۔

و مبرئ من كل غبر حيضة و فساد مرضعة وداء معضل وإذا نظرت إلى أسره وجهه برقت كبرق العارض المتهلل ترجمه: وه ولا دت اور رضاعت كي آلودكول عمرايس ال كورخيال چرو ينظر كروتو معلوم موكا كرنوراني اور دوش برق جلوه د دري ہے۔

اس پرسول اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم کورے بوت اور میرے پاس
تشریف لائے اور میری دونوں آگھوں کے درمیان بوسد دے کرفر مایا: جنوال
الله یا عائشة خیدا ما سررت منی کسروری منك "اے عائش (رضی
الله یا عائشة خیدا ما سررت منی کسروری منك "اے عائش (رضی
الله تعالی عنها) الله تعالی تهمیں جزائے خیردے ہے آتا مجھ سے مسرور نہیں ہوئی الله تعالی عنها کا اللہ تعالی منہ میرا ذوق وسرور
جھے میں مورکیار مطلب یہ کہ میرا ذوق وسرور تنہارے ذوق وسرور
تجھے میں ورکیار مطلب یہ کہ میرا ذوق وسرور تنہارے ذوق وسرور
آگھوں کے درمیان بوسد سے میں معزت عائشہ وشی الله تعالی عنها کے ساتھ
انساف وشابا شی ہے کہ مجت ومعرفت کی آگھ سے دسول اکرم سلی الله تعالی علیہ
وسلم کا جمال باکال دیکھا۔

رسول اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم کی بارگاه مقدس بیس ام المؤمنین حضرت سیده عائشہ صدیقه برخی الله تعالی عنها کوجوفضلیت و برتری حاصل تھی اس کا اظہار ام المؤمنین اس طرح فر ماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم جب نماز پڑھتے تو میں رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے آ کے سیدھی نیٹی رہتی تھی اور بید سلوک میرے ہی ساتھ خاص تھا اور رات کی نماز میں جب رسول اکرم صلی الله سلوک میرے ہی ساتھ خاص تھا اور رات کی نماز میں جب رسول اکرم صلی الله

تعالى عليه وسلم قيام فرمات اور حضرت سيده صديقة رضى الله تعالى عنها اين حكه ہوتی تھیں تو سجدہ کے وقت سرِ مقدل حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے يائے مبارک تک بینے تا تھا۔ بير بات اس کولا زم بيس كدرسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم حضرت سيده صديقه رضي الثد تعالى عنها كے مواجهه ميں نماز يرصة تھے بلکہان کے یاؤں کی جانب کیونکہ حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول الله اكرم صلى الله تعالى عليه وملم كى دائى جانب سوتى موتى تحيس \_ اگرچه حديث كا ظا برى لفظ ال جكرايي التع القط هاكم و أنا معترض بين يدى رسول الله مثل البين الدين من مرسول اكرم ملى الله تعالى عليه وللم كرة م جنازه كى طرح ليني بوتى تقى -اس سے ام المؤمنين حضرت صديقة رضى الله تعالى عنها کی مزیدفضیلت ٹابت ہوتی ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کی بیرحالت انہیں کے ساتھ خاص تھی اور اختصاص کا مطلب بیہ ہے کہ اس کا وقوع اتفاق سے ای دن ہوتا تھا جس دن باری حضرت صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ہوتی تھی اختصاص کا بیم عن نہیں کہ ان کے ساتھ جائز تھا اور نہ کسی اور ز دجه مطہرہ کے ہال ایسا ہوتا تھا کہان کے ساتھ بھی جائز ہوتا۔

# جراغ روثن ندتھا۔

#### ایک نکته

یبال پر بینکتہ بھی خیال رہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ اس صدیث میں علمائے احناف کے اس موقف کی واضح دلیل ہے کہ عورت کوچھونے ۔ سے وضوع ہیں او نتا۔ (فافھہ)

ام المؤمنين حضرت سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها اپنى ايك اور التيازى فضيلت كوبيان كرتے ہوئے فرماتی ہيں كه بيس اور رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ايك ہى برتن سے خسل كرتے ہے اور آپ كى اور ذوجه مطہره ك ساتھ اليان كرتے ہے مشكوة شريف ميں حضرت معاذ عدويہ وضى الله تعالى عنها من حضرت سيد ، عائشه صديقه وضى الله تعالى عنها سے روايت كيا ہے كه ميں اور رسول اكرم صلى الله تعالى عنه وسمى الله تعالى عنه وسمى الله تعالى عليه وسلم ايك برتن سے خسل كرتے ہے جو صرف مير سے اور رسول اكرم صلى الله تعالى كے ورميان تھا۔ رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم مجھ سے سبقت وجلدى فرماتے يہاں تك كه ميں عرض كرتى كه مير سے التي تو پانى يا برتن چھوڑ ہے تا كہ ميں ہمى بانى لوں ۔ راوى فرماتے ہيں حالا تك رسول اكرم صلى الله تعالى عنها جنبى وسول اكرم صلى الله تعالى عنها جنبى اور حضرت صديقه رضى الله تعالى عنها جنبى موتے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں سے بیہ بھی ہے کہ درسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں کے کھر میں، انہیں کی باری میں اور انہیں کے سینے اور گلو کے درمیان وفات یائی۔ جنانچے وہ فرماتی ہیں:

توفى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فى بيتى و نوبتى و بيتى و نوبتى و بين سحرى و نحمع الله بين ريقى و ريقه قالت:

دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبى صلى الله عليه وسلم فاخذته فمضمضته ثم سننته

ترجمہ: بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گریس، میری باری میں اور میرے سینے اور گلو کے درمیان وفات بائی اور آخر میں اللہ تعالی نے میرے لعاب کو ان کے لعاب سے ملادیا وہ اس طرح کہ (میرے بھائی) عبد الرحلن مسواک کے لعاب سے ملادیا وہ اس طرح کہ (میرے بھائی) عبد الرحلن مسواک کر آئے حضور کو کمزوری تھی (مید کھے کرکہ) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، میں نے مسواک پہلے اپنے دانتوں سے زم کی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کومسواک کرادی۔

# حضرت عائشه اور آیت تیمم کا نزول

ام المؤمنين حضرت سيده عائش صديقد رضى الدّتوالى عنها ك خصوصيات على سے ايك بير على ہے كه انہيں ك ذريعه امت محريه عليه التحية والثا كوتيم جيرى عظيم فعمت الموت فيرية على الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعالى عنها كے پاس ايك بارا بنى بهن حضرت اساء حضرت عائش صديقه رضى الله تعالى عنها كے پاس ايك بارا بنى بهن حضرت اساء بنت ابو بكر رضى الله تعالى عنها ہے ما نگا ہوا تھا جو كه رائے على المهوان كو بارى حاش كى بنت ابو بكر رضى الله تعالى عليه وسلم نے چند صحاب كرام عليم الرضوان كو بارى حاش كے اكم صلى الله تعالى عليه وسلم نے چند صحاب كرام عليم الرضوان كو بارى حاب ان صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم اجمعين نے بلاوضونماز اواكى اور جب رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت اقدى على حاضر ہوئے تو بڑے درنے والم كے ساتھ سارا واقعہ آپ كى خدمت عن چين كيا۔ اسى وقت آيت تيم كا نزول ہوا۔ اس عظيم احمد يقدمنى الله تعالى عنها كون طرب كرتے ہوئے فرمايا تھا:

جزاك الله خيرا ما نزل بك أمرا لإجعل الله لك منه فرجا و مخرجا و جعل للمسلمين بركة (البخارى: ١/٣٥٥)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطافر مائے جب بھی آپ کوکوئی مشکل بیش آئی اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے لئے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بیدا فرمادیا اور وہ مشکل عام مسلمانوں کے لئے برکت ورحمت کا باعث بن گئی۔

رسول اكرم صلى الثدتعالى عليه وملم كوام المؤمنين حضرت سيده عا مُعْرَصد يقته وضى اللدتعالى عنها يداس قدرميت تقى كهاس كوبيان نبيس كيا جاسكتا ـ ايكسفر بين ام المؤمنين حضرت سيده عا ئشرصد يقدرضي الله تعالى عنها اورام المؤمنين حضرت سيده حفصه رضى الله تعالى عنها رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسكم كيهم سفرتھیں۔اس روز حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اپنی سواری کا اونث حضرت عائشه صديقه رضى اللدتعالى عنها كاونث سے بدل ليا۔ راست ميں رسول اكرم صلى الثدتعالى حضرت سيده عائشه صديقه رضى الثدتعالى عنها كے اونث كى طرف محية جس يرحضرت سيده هفصه رضى الله تعالى عنها سوار تقيس اور انبيس كے ساتھ چل بڑے۔ ام المؤمنین حضرت سيده عائشه صديقة رضي الله تعالی عنها كو اس جدائی کی برداشت ندموئی۔ جب وہ منزل بربیج کرسواری سے اتری ، تو انعول في اينايا والكماس كاندرو الكرفرمايا: "با رب سلط على عقربا اوحية تلدغني، رسولك و لا استطيع أن أقول له شيئا." اك رب سی سانب یا بچھوکو بھیج کہ وہ مجھے کاٹ کھائے اور وہ تیرے رسول بي ....ان كى شان مين تو مين جي بين كهد عتى ـ

امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہین کی حالت ساری دنیا کی خواتین سے مختلف تھی۔عام مشاہدہ بیر ہے کہ غریب و تا دارلوگوں کی بیویاں روکھی سوکھی کھا کر

اور جو ملے پہن کرمبروشکر سے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتی ہیں جب کہ امراءاور عکمرانوں اور با دشاہوں کی بیویاں ناز ونعت میں رہتی ہیں۔از واج النبی صلی اللہ تحالی علیہ وسلم تا جدار عرب وعجم کی از واج ہونے کے باوجود ان کے گھر کی مالی حالت وہ تھی جس کا اس معیار کی خوا تین تصور بھی نہیں کرسکتیں۔

بعض مشترقین نے میرتا تر دینے کی کوشش کی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم ہرسال خیبر وغیرہ کی زمینوں کی آ مدنی ہے انہیں ایک بردا حصہ عطا فرماتے تصاور مال کی کثرت کی وجہ سے ان کے درمیان حمد و کینہ بروان يخ صف لكا تعا- اكر حقيقت كاجائزه ليس تومشتشر قين كابيالزام تاريخي وزيني حقائق کو جھٹلانے کے مترادف نظرا کے گا۔اس امر میں کسی کے لئے بھی شک وشیہ کی مخبائش نبیں ہے کہ قوم آمدنی کی بہت میں میں الی تھیں جو کمل طور بررسول اكرم صلى الله تعالى عليه وملم ك قبضه تصرف مي تعين اور آب صلى الله تعالى عليه وسلم كوبار كاوخداوندى سے قوى آمدنى كى ان مدول سے اسين اہل خاند برخرج كرنے كى يورى اجازت بھى حاصل تقى ليكن اس كے باوجود آپ صلى الله تعالى عليه وملم نے اپنے کھرکے لئے نظر وقناعت کی نعمت عظمیٰ کوہی اختیار فرمایا تھا۔ بى بال! از واح مطهرات رضى الله تعالى عنهن في جب مهاجرين وانصار کے کھروں کی فارغ البالی کودیکھا، جس کی وجہ سے مہاجرین وانصار پہلے کی بنسبت خوشحالی کی زندگی گذارر بے بیں لیکن کاشاند نبوت کا حال بیے کہ اب مجى يهال فقرى كى حكرانى بب توسب في متفقه طور يررسول اكرم صلى الله تعالى عليه وملم سے اپنی حالت کی شکايت كرنے كا فيمله كرليا۔ جب از واج مطبرات رضى التدنعلك عنهن في رسول اكرم ملى التدنعالي عليه وملم كي خدمت اقدس ميس ا پنامطالبه پیش کیا۔ تواللہ تارک و تعالی نے بیآ یت تخیر نازل فرمائی: "آيت: "يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا و زينتها فتعالين أمتعكن و أسرحكن سراحا جميلا 0 و إن كنتن تردن الله و رسوله و الدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنت منكن أجرا عظيما 0" (الاحزاب: ٢١/٨٨ - ٢٩)

ترجمہ: اےغیب بتانے والے! نی اپنی بیبوں سے فرمادے اگرتم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش جاہتی ہوتو آؤیس تہہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں۔ (کنزالا یمان)

اس آیت کریمه میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تھم دیا میا کہ آپ اپنی از واج مطہرات (رضی اللہ تعالیٰ عنہین) سے فرمادیں کہ اگرتم مال دنیا جا ہتی ہوتو آ و میں تہہیں زیادہ سے زیادہ مال عطا کر کے عمد گی کے ساتھ فارغ کردوں اوراگرتم اللہ اوراس کے رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا قرب جا ہتی ہوتو پھر تہہیں اس عسرت و تنگدی کی زندگی پر صبر کرنا پڑے گا۔ البتہ قرب رسول میں عسرت کی زندگی پر صبر کرنا پڑے گا۔ البتہ قرب رسول میں عسرت کی زندگی بر صبر کرنا پڑے گا۔ البتہ قرب رسول میں عسرت کی زندگی پر مبر کرنا پڑے گا۔

اس آ بت کریمہ کے ذریعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت اس طور پر ٹابت ہوتی ہے کہ جب بی آ بت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت صدیقہ دضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت صدیقہ دضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بی آ بت کریمہ سنائی اور آ بت کی تلاوت سے بل بیمی فر مایا کہ:

"دیمی تم سے ایک بات کہنے والا ہوں ،اس کے جواب ش جلد بازی سے کام مت لینا بلکدا ہے والدین سے مشورہ کر کے بی اس کا جواب دینا۔اس کے بعدرسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فدکورہ بالا آیت تخیر پڑھ کرسنائی۔ اس میں معررت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مجت کا بھی امتحان تھا آپ ک

عقل کا بھی امتحان اور آپ کے خلوص و جان نثاری کا بھی امتحان تھالیکن آیت کریمہ سنتے ہی اس کے جواب میں جو بات کی اس نے پیٹا بت کردیا کہ آپ ان تمام امتحانوں میں کا میاب نکلی ہیں۔ آپ نے عرض کیا:

"أو في هذا أستأمر أبوى فإنى أريد الله و رسوله و الدار الآخرة." (شبهات و أباطيل حول زوجات الرسول ٤١)

ترجمہ: کیا میں اس بات میں اینے والدین سے مشورہ کروں! میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ،اس کے رسول اور آخرت کی زندگی کومنتخب کرتی ہوں۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس مثالی جواب نے جہاں ایک طرف خوددان کو وفا کے اس امتحان میں کامیاب قرار دیا، وہیں دوسری جانب آپ کا بیٹل دوسر سے از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عہن کے لئے بھی ایک عمدہ اور بہترین نمونہ عمل بن گیا اور ان سموں نے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے وہی جواب دے کراس کڑے امتحان میں کامیا بی حاصل کر لی۔ از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہاں کواس کا نے تیم سلہ اللہ تعالی علیہ وسلم کوان کے علاوہ دوسرے خواتین سے نکاح کے درسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوان کے علاوہ دوسرے خواتین سے نکاح کر سے اور ان کے مدرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوان کے علاوہ دوسرے خواتین سے نکاح کر سے اور ان کے دیا گیا۔

# حضرت صديقه كاايك صبر آزما امتحان:

ام المؤمنين حضرت سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها كورسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم سے جو غايت درجه محبت و انسيت تقى ان ميں حضرت صديقه رضى الله تعالى عنها كوسخت امتحان بحى دينا پر اليكن آپ اس امتحان ميں كامياب لطيس اس كى ايك واضح مثال كا ذكر جو چكا ہے اور دوسرى مثال بيہ كه غزوة انمار ميں حضرت صديقه رضى الله تعالى عنها كى سوارى كيمپ ميں تا خير ہے پنجى انمار ميں حضرت صديقه رضى الله تعالى عنها كى سوارى كيمپ ميں تا خير ہے پنجى

جس کی وجہ سے منافقین نے ان کی شان میں گتا خیال کیں۔ ہرکوئی بخو بی جانتا ہے کہ جنس لطیف کے لئے ایسا موقع سخت مصیبت کا ہوتا ہے لیکن ایسے پریشان مرطے میں بھی کیا قوت ایمانیہ اور پاکی فطرت تھی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اینے میکے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

"فلئن قلت لكم إنى بريئة لا تصدقونى و لئن اعترفت لكم بأمر و الله يعلم أنى برية منه لتصدقنى فو الله لا أجدلى و لكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل. و الله المستعان على ما تصفون 0" ( صحح بخارى شريف غروة انمارى:١٨٢٢)

ترجمہ: اگر میں کہوں گی کہ میں پاک ہوں تو میری اس بات پرکوئی یقین نہیں کرے گا اور اگر میں کی بات کاعتر اف کرلوں حالا نکہ اللہ تعالیٰ جانا ہے کہ میں بالکل اس سے پاک ہوں تو وہ باور کر لی جائے گی۔ ایسی حالت میں میں ایک اس سے پاک ہوں تو وہ بادر کر لی جائے گی۔ ایسی حالت میں میں ایٹی اس نے کئے صرف حفرت یعقوب علیہ السلام کی مثال پاتی ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ آ زمائش کے وقت مبر کرنا ہی خوب ہوتا ہے اس سلسلہ میں خدا ہی مددگار ہے۔

حضرت سیدہ عائشہ کسی طہار ت کیے متعلق آیت کا خاذل ہوفا کی حضرت سیدہ عائشہ کسی طہار ت کیے متعلق آیت کا خازل ہوفا کی حضرت سیدہ عائشہ میں طہار ت کیے متعلق آیت کا خارا کی باک اللہ تارک وقعائی دویا میں رسول اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ میں اللہ تعالیٰ علیہ میں اللہ تعالیٰ وی نازل فرمائے گا لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ میں میں اللہ تعالیٰ وی نازل فرمائے گا لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ میں میکر تشریف فرمائے تھے کہ اللہ تبارک وقعائی نے وی نازل فرمائی :

آيت: "الخبيث للخبيثين والخبيثون للخبيث و الطيب للطيبين و الطيبيون للطيبت اولئك مبرؤن هما يقولون لهم مغفرة و رزق كريم." (النور: ٢٦/١٨)

ترجمہ: تا پاک عورتیں تا پاک مردوں کے لئے اور تا پاک عورتوں کے لئے ہیں اور پاک ورتوں کے لئے ہیں اور پاک دامن مردوں کے لئے ہیں اور پاک دامن مردوں کے لئے ہیں اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لئے ہیں۔ بیمبرا ہیں ان تہمتوں سے جو وہ (نا پاک) لگاتے ہیں۔ ان کے لئے بی (اللہ کی) بخشش ہے اور عزت والی روزی۔ (کنز الا یمان)

اس آ ہت طہارت کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایک طرف ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکی و بے قصوری ظاہر کی اور اس بات کی خبر دی کہ بخشش اور رزق کریم ان بی کے لئے ہے، وہیں دوسری جانب یہ بھی واضح فرمادیا کہ منافقین کے ذریعہ اس بہتان تراثی سے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان پاک میں کمی کی بجائے ان کا رتبہ ی بلند ہوا ہے۔ ان کی پاکی وطہارت سے آسان کونے اٹھا۔ وہ وہ ی نازل ہوئی جس بلند ہوا ہے۔ ان کی پاکی وطہارت سے آسان کونے اٹھا۔ وہ وہ ی نازل ہوئی جس کی قیامت تک محرابوں میں تلاوت کی جائے گی اور جب جب تلاوت ہوگ تب تب اہل علم کے دل میں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام بلند تر ہوگا اور ایک میں عفرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام بلند تر ہوگا اور ایک بی میں عفرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام بلند تر ہوگا اور ایک میں عفرت سے اور ہوگی۔

مین بیجدوثمرہ تھااس تواضع اورانکساری کا جوحظرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تھا کیونکہ انھوں نے اپنی باکی وصفائی کے باوجود اور منافقین کوجھوٹا جانے کے باوجود اور منافقین کوجھوٹا جانے کے باوجود این آب کواس درجہ بیس سمجھا کہ اللہ تباہ کہ وتعالی ان کے حق بیس وی تازل فرمائے گا، اس کے ساتھ ہی اگر چہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی تکلیف نازل فرمائے گا، اس کے ساتھ ہی اگر چہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی تکلیف

سے جہاں ان کے والدین سمیت تمام اہل علم کو بخت صدمہ بہنچا ہے، وہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بھی ایذ البیخی ہے (اور کیوں نہ ہو کہ ایک عام میاں بیوی ہیں ہے بھی بیوی کو تکلیف پہنچے تو اس کے شوہر کو بھی اس کی تکلیف سے تکلیف ہے تکلیف ہے تکلیف ہے تکلیف ہے گئے گئی کے مراحب مالم رویا ہیں ظاہر فرمادی جائے گی ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہی کے مراحب بلند کرتا ہے جواس کی بارگاہ ہیں تو اضع اور اکساری اختیار کرتے ہیں۔

قرآن کی فدکورہ آیت طہارت سے بیہ بات پوری طرح واضح ہوگئی کہ کی خاتون کا حبیب خدا کی زوجیت (نکاح) میں آناس خاتون کے پا کہاز ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک بندوں کے لئے پاک بیویوں کا ی انتخاب فرما تا ہے۔

رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان آپس میں جو غایت درجہ محبت تھی اس کی بناپر حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ جو اکابر تا بعین میں سے بیں جب ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے تو فر مایا کرتے:

ما بھی اس طرح صریت بیان کرتے: حبیبة حبیب الله إمدر أه من السماء الله الله عرب کی محبوب آسانی بیوی۔

رسول اکثرم صبلنی البلہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدہ صدیقہ کے درمیان دلچسپ مکالمے

اس الفت ومحبت كالمتيجه ہے كه رسول اكرم صلى الد تعالى عليه وسلم اورام المؤمنين حضرت عائشه صديقة رضى الثدتعالى عنهاك مابين ابيانا زونياز تفاجيها كمحب ومحبوب كے درميان موتا ہے اور وہ جو جا ہميں بلاجھجك عرض كر دي تقيل حضرت صديقه رضى الثدتعالى عنها يهمروى بكدايك ون رسول اكرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے یاس تشریف لائے، میں این گڑیاں کھر کے ایک در پید میں رکھ کراس پر بردہ ڈالے رکھتی تھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماتھ حضرت زیدرضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے انھوں نے در بجد ( کھڑ کی ) کے بردہ . كوا ثفايا اورگزيان رسول اكرم صلى الثدنعالي عليه وسلم كوديكها كين \_رسول اكرم صلى الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: میسب کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا میری بیٹیاں ہیں لین بیمیری گزیاں ہیں۔رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان گزیوں میں ایک کھوڑا بھی ملاحظہ فرمایا جس کے دوباز ویتھے۔ فرمایا: کیا کھوڑوں کے بھی یاز و ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کیا شایدرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہیں سنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھوڑے کے دوباز ویتھے۔رسول اکرم صلی اللہ تعالى عليه وسلم في استرات تبسم فرمايا كم سيك دندانها عراركمل محدد الك مرتبدرسول اكرم على الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: "من حسوسب عنذب بجس كاحساب كميا ممياه وعذاب من يزاراس يرحضرت سيده صديقه رضي الله تعالى عنباف عرض كيايارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حق تعالى توفر ما تاب "فسوف يحساب حسابا يسيرا" توعقريب حساب كياجائكا آسان حماب، جب حماب آسمان ہوگا تواس برعذ اب کیسے ہوگا؟ رسول اکرم ملی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا: ''میر پیشی ہے۔ مراد حساب میں مناقشہ ہے۔

ایک اور مرتبدرسول اکرم سلی اللہ تعالے علیہ وسلم نے فرمایا جو فدا کے لقا کو برا محبوب رکھتا ہے جی تعالیٰ بھی اس کے لقا کو پہند فرما تا ہے اور جواس کی لقا کو برا جانتا ہے حق تعالیٰ بھی اس کی لقاء کو برا جانتا ہے ۔ لقا سے مرادموت لیتے ہیں: اس پر حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا ہم تو ناپند کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم تو نفس وطبع کے اعتبار سے موت کو برا (جانتے ہیں) ہجھتے ہیں۔ رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا ہی بات الی ہیں ہے جیسی تم نے مسلم کے دل میں سے جسے چاہتا ہے اس کے دل میں سے جسے چاہتا ہے اس کے دل میں موت کی مجت پیدا کردیتا ہے اگر چدایا مموت کے قریب ہو۔

ای طرح ایک مرتبه کاذکر ہے کہ درسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی فخص جنت میں نہیں جائے گا محر حق بعالی کی رحمت اور اس کے فضل سے سیدہ عائشہ صدیقدرضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم! کیا آ ب بھی جنت میں داخل نہ ہوں مے محر اللہ تعالی کی رحمت سے؟ فرمایا" ہاں میں بھی داخل نہ ہوں گا محر یہ کہھے حق تعالی نے اپنی رحمت میں عمولیا ہے۔

ایک اور مرتبدرسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها سے فرمایا تمہارے قرین شیطان نے تمہیں اس پر آمادہ کیا۔
اس پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نے عرض کیا: آدمی کے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: '' ہرآدی کے ساتھ قرین (ہمزاد) شیطان ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنها ساتھ قرین (ہمزاد) شیطان ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنها

نے عرض کیا ''کیا آپ کا بھی ہے یارسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم! رسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا '' ہاں! میراشیطان میرامطیع (فر ما نبردار) ہوگیا اور مسلمان ہوگیا۔

ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها عن منقول ها كه رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: "اے عائشہ (رضى الله تعالى عنها) میں جانتا ہوں کہتم بھی مجھسے خوش ہوتی ہواور بھی مجھسے ناراض میں نے عرض كيايا رسول التُدصلي التُدتعالي عليه وسلم! آب اسے كيسے جانتے ہيں؟ فرمايا: جب تم خوش ہوتی ہوتو کہتی ہو' لا درب محر' مہیں محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب کی قتم اور جب تم ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہو' لا درب ابراہیم' نہیں ابراہیم عليدالسلام كرب كالتم مين في عرض كيابارسول التدسلي الله تعالى عليد ملم! آب في الكل درست ويح فرماياً - "ولكن ما اهجر إلا إسمك "كين من صرف آپ کے نام کوچھوڑتی ہوں۔اس کا مطلب میرکہ ناراضکی اور ناخوش کی عالت میں صرف آب کا نام بیں گئتی ہوں کیکن آپ کی ذات گرامی اور آپ کی یادمیرے دل میں ہے اور میری جان آب کی محبث میں منتغرق ہے۔اس محبت من كوئى تبديلى واقع نبيس موتى \_اورميجى أبيس منقول بكر مول اكرم ملى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: اے عائشہ (رضی الله تعالی عنبا)! اگرتم جا ہتی ہوکہ جنت ميں مير يس ساتھ ر موتو تهميں جا ہے كد نيا ميں اس طرح ر موجس طرح راہ چانامهافر ہوتا ہے کہ وہ کسی کیڑے کو پرانا ہمیں سمجھتا اور جب تک کہ وہ پیوند کے قابل ہے وہ اس میں ہوندلگا تا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا " اللہ صلی اللہ تعالی علیہ

وسلم! میرے لئے دعا فرمائے کہ حق تعالی مجھے جنت میں آپ کے ازواج مطہرات (رضی اللہ تعالی عنہیں) میں سے رکھے۔رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اکرتم اس مرتبہ کو چاہتی ہوتو کل کے لئے کھانا بچا کے ندر کھواور کی کہڑ ہے کو جب تک کہ اس میں بیوند لگ سکتا ہے بیکار نہ کرو۔حضرت سیرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تھیجت پر میں کہمی آج کا کھاناکل کے لئے بیا کرنہ رکھا۔

حضرت عرده بن زبیرض الله عالی عند سے مردی ہوہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا کوستر ہزار درہم راہ خدا میں صدقہ کرتے دیکھا ہے حالا نکہ ان کی قیص مبارک کے دامن میں پوید لگا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ نے ان کے لئے ایک لا کھ درہم مرتبہ حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی کی بارگاہ میں خرچ کردیئے اور دشتہ دارو تصبح تو انھوں نے اس دن وہ روزے سے تھیں لیکن شام کے کھانے کے لئے افتراء برتقیم فرماد کے اس دن وہ روزے سے تھیں لیکن شام کے کھانے کے لئے ان میں سے بچھ نہ بچایا۔ با مدی نے عرض کیا کہ اگرایک درہم روثی خریدنے کے ان میں سے بچھ نہ بچایا۔ با مدی نے عرض کیا کہ اگرایک درہم روثی خریدنے کے ان میں سے بچھ نہ بچایا۔ با مدی نے عرض کیا کہ اگرایک درہم روثی خریدنے کے لئے بچالے تیں تو اچھا ہوتا ، فرمایا یا ذبیس آیا آگریا درآ جا تا تو میں بچالیتی۔ ( ہدارج المندون تا میں اا ۱۰۰۰–۸۰۹)

به حالت بھی ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیادتی فضیلت وانس و محبت کا باعث ہے کہ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت یوسف علیہ السلام کوسرف ایک مرتبد یکھا تھا اور وہ عاشق وفریفتہ ہوگئیں تھیں جب کہ دسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وکم کو حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تصویر خواب میں تین مرتبہ دکھائی گئی۔

ام المؤمنين حضرت سيده عائشه صديقة رمنى الله تعالى عنهاكى عظمت و

نسلت اورطہارت و پاکیزگی کے پیش نظر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم اجمعین کے دلوں میں ان کے لئے عابت ورجہ احرام واکرام کا جذبہ پایا جاتا تھا اور وہ کسی سے بھی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کی شان میں اوئی سی بھی گتاخی کومعاف نہیں فرماتے سے حضرت عمار بن یامر رضی اللہ تعالی عنها کے بارے میں ہے کہ انھوں نے کسی کوسیدہ عاکثہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کے بارے میں برگوئی کرتے ساتو فرمایا: "أسسکت مقبوحا منبوحا اتقع فی حبیبة برگوئی کرتے ساتو فرمایا: "أسسکت مقبوحا منبوحا اتقع فی حبیبة رسول الله صلی الله علیه وسلم "فریل وخوار خاموش رہ کیا تو اللہ تعالی کے درسول کی محبوبہ پر بدگوئی کرتا ہے۔

ام المؤمنین حضرت سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بهت می متواضع اور منگسر المزاخ واقع مولی تحیس ای کے ساتھ ساتھ ان کو دنیا ہے کافی حد تک بیزاری وشکستی بھی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت صدیقه رضی الله تعالی عنها نے اپنی وفات کے وقت فرمایا: '' ......کاش کہ میں درخت ہوتی کہ مجھے یا دنہ کرتا، کاٹ ڈالتے، ....کاش کہ میں ایسی ہوتی ....کاش کہ میں پیدای نہ ہوئی ہوتی۔

ان کے والد ہزرگوار خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند نے بھی ایسا ہی کہا تھا۔ اس لئے وہ کیوں نہیں کہتیں؟ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ خدا کے مقرب و برگزیدہ بندے ہر چند کہ مامور ومبشر ہوتے ہیں لیکن بارگاہ خدا دیمی کا خوف ہمیشہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔

اہل سیربیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دخی اللہ تعالیٰ عنہا ہے سوال کیا کہ میں کیسے جانوں کہ میں نیک ہوں۔فر مایا جبتم ابی بری کو جان لو۔اس مخص نے کہا میں کیسے جانوں کے میں برا ہوں' فر مایا: ''جب تم جان لوکہ رہے نیکی ہے اور وہ ہمیشہ فرما یا کر تیں کہ تمہارے لئے جنت کے دروازے کے جنت کے دروازے کھلے رہیں گے۔ پوچھا کس طرح اور کس عمل سے؟ فرمایا بھوک اور پیاس ہے۔

ایک مرتبه ام المؤمنین حضرت سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها قرآن کریم کی تلاوت کرری تھیں۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنجیں کہ:

و لقد أنزلنا إليكم ما فيه ذكركم أفلا تعقلون (الانبياء: ١٠/١)

ترجمہ:بلاشبہم نے تمہاری طرف وہ قرآن نازل فرمایا جس میں تمہاری یاو ونفیحت ہے تم غوروفکر کیوں نہیں کرتے'' ( کنزالایمان)

اس کے بعد ہمیشہ قرآن پڑھتیں اورآیات قرآنی کے معانی میں غور وفکر کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ فرمایا'' حق تعالی نے میرے ذکر اور میری صفت کی قرآن میں خبر دی ہے۔ لوگوں نے پوچھاوہ کون سی جگہ ہے انھوں نے فرمایا ہیہے کہ حق تعالی فرمایا ہیہے کہ حق تعالی فرمایا ہیہے کہ حق تعالی فرمایا ہے:

و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سيّنا عسى الله ان يتوب عليهم." (التوبة: ١٠٢/١١)

### حضرت عائشه اور امومت امت

بشر بن عقربہ رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن میرے والد کرامی شہید ہو گئے تھے۔ میں وہاں بیٹھار در ہاتھا، رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

أمساتسرضى أن تكون عسائشة أمك و أكون ابساك. (الاستيعاب جاء مسلم)

ترجمہ: کیا تو اس سے خوش نہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو تیری ماں ہو اور بیں تیراباب ہوں۔

اس مدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکر امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے بالمقابل حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تخصیص امومت فرمائی ہے یعنی ان کے مال ہونے کو خاص فرمایا ہے۔ اس سے بھی آ ہے کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔

حنصرت صديقه رضى الله تعالى عنها كى جهادى خدمات

ام المؤمنین حضرت سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نے تعلیمی ، تشریعی ، اقتصادی خدمات کے علاوہ میدان جہاد میں بھی گران نمایاں خدمات انجام دیں ، جن کی ہلکی جھلک مندرجہ ذیل سطور میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیں ، جن کی ہلکی جھلک مندرجہ ذیل سطور میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مشہور صحابی رسول صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں:

و لقد رأيت عائشة بنت أبى بكر و أم سليم و أنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه فى أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنهما ثم تجيئان فتملأنهما ثم تجيئان فتملأنهما ثم تبيئان فتبيئان فتبيئان فتملأنهما ثم تبيئان فتبيئان فتبيئان

ترجمہ: میں نے حضرت عائشہ بنت ابو بکر اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ دیکھوں پر مشکیس اٹھائے ہوئے زخیوں اور مونین کے منہ میں بانی ڈائی تھیں بانی ختم ہوجا تا تو بھر مشک بھرلاتی تھیں اور ذخیوں کے منہ میں بانی ٹیکاتی تھیں۔

جنگ بدر میں نظر نبوی کا پر جم مرطِ عا کشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تھا۔ یعنی جس نشان کے تحت ملائکہ نے خدمت اسلام اوا کی اور جس نشان پر الله کی اور شی نشرت وقتح نازل ہوئی وہ نشانی حضرت عا کشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کی اور هنی کی تھی۔ اس سے بھی حضرت صدیقه رضی الله تعالی عنها کی فضیلت واضح ہوتی کی تھی۔ اس سے بھی حضرت صدیقه رضی الله تعالی عنها کی فضیلت واضح ہوتی ہوتی ہے۔ (سیرت صلبیہ ج۲ م ۱۳۷۷)

معروف نعت خوانِ رسول صلى الله تعالى عليه وسلم سيدنا حضرت حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنها عنها معرف الله تعالى عنها عنها معنها عنها كل شان ميارك مين فرمات بين:

و تصبح غرثى من لحوم الغوافل كرام المساغى مجدهم غير زائل و طهرها من كل بغى و باطل فلا رفعت صوتى الى أنامل بها الدهر بل قول إمره متماحل لأل رسول زين المحافل من المحصنات غير ذات الغوائل (السيرة الحلبية ٢٩٧٢)

حصان رزان ماترون بريبة
عضيلة اصل من لوى بن غالب
مهندبة قد طهر الله خيمها
فان كان ما قد قيل عنى قلته
و ان الذى قد قيل ليس بلائط
فكيف و ورى ما حييت و نصرتى
رأيتك و ليغفرلك الله حسرة

ا پنی سوت کے بادیے میں حضوت عائشہ کی دائیے
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انصاف وصداقت
کی حقیقت اس وقت پوری طرح واضح ہوجاتی ہے جب ہم ان کی کسی سوت کے
متعلق ان کی رائے کا مطالعہ کرتے ہیں ذیل میں اس تم کی چند مثالیں تحریر کی
جاتی ہیں۔

(الف)ام المؤمنين حضرت سسيده سوده بنت زمعد صنى الله تعالى عنها كى تعريف ميں فرماتی ہيں:

"ما من الناس أحدا أحب إلى من أن أكون في سلاخه من سودة بنت زمعة إلا أن بها حدة."

سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ذرا تیزی تو تھی۔ درنہ اور کوئی بھی ایسانہیں جس کے درجہ میں ہونا مجھے سب سے زیادہ بیارا ہو۔

(ب) ام المومنين حضرت سيده زينب بنت بحش رضى الله تعالى عنهاكى تعريف ميں رطب الليان بيں:

(۱) قالت: قال رسول الله الله عليه وسلم يوما لنسائه يسرعكن لحرقابى أطولكن يدا قالت فكانت تعمل بيدها و تنصدق

فرماتی ہیں ایک روز رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج (مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ن) سے فرمایا تم میں سے وہ عورت مجھے جلد آکر مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ن) سے فرمایا تم میں سے وہ عورکام کرنے آگیں لیکن مطی جوزیا دہ تخی ہوگی۔ بیس کرسب ازواج بڑھ چڑھ کرکام کرنے آگیں لیکن ہم میں سب سے زیادہ تخی زیب رضی اللہ عنہا ثابت ہو کمیں کیونکہ وہ اپنی ہاتھوں کی محنت سے کماتی اور پھراس کوراہ خدا میں صدقہ دیا کرتی تھیں۔

کرمین سے کماتی اور پھراس کوراہ خدا میں صدقہ دیا کرتی تھیں۔

(۲) آئیں کے بار بے میں دوسری جگہ فرماتی ہیں:

واتقى الله و أصدق حديثا و أوصل للرحم و أعظم صدقة واتقى الله و أصدق حديثا و أوصل للرحم و أعظم صدقة من رينب من الله عنها سے دين من بهترنبين من من الله والى عورت زينب رضى الله تعالى عنها سے دين من بهترنبين من من الله والى اقارب سے ديکھى۔ وه الله كا زياده تقوى ركھنے والى بهت زياده تج بولنے والى اقارب سے

127

بہت بڑھ کرسلوک کرنے والی اور بہت زیادہ دینے والی تھیں۔ (ج) ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا کی تعریف میں فرماتی ہیں:

و ما رأیت صانعة طعام مثل صفیة (صحیح نمانی)
میں نے مغیدرض الله تعالی عنها جیسی کوئی عورت کھا تا بنانے والی نہیں دیمی ر (و) ام کمومنین حضرت جوریدنی الله تعالی عنها کی صفت جمال میں فرماتی ہیں:
کانت جویریة علیها حلاوة و صلاحة لایکاد یرابها أحا
الا وقعت فی نفسه."

جویر آبید صنی الله تعالی عنها میں الیی شیری و دل کشی بائی جاتی تھی کہ دیکھنے والے کے دل میں ان کی جگہ ہوجاتی تھی۔

### لفزش

خطا، نسیان اور لفزش سے کوئی بھی انسان کی جہیں سکتا چنا نچام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی لفزش واقع ہوئی۔ ان کی لفزش ہیہ ہے کہ وہ جنگ جمل میں شرک ہوئیں۔ جو کہ ۱۵ امر جمادی الآخرہ ۱۳۱ھ کو ہوا۔ اسے جنگ جمل کے نام سے اس لئے شہرت حاصل ہے کہ اس میں حضرت عاکثہ صدیقہ دضی اللہ تعالی عنہا کا ہودت ایک اونٹ پرتھا، جس کا نام عسکرتھا۔ اس جنگ میں سامنے کی طرف فلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہا تعالی عنہا میں موجایا کرتھ ہے۔ جنگ کے اختام پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ میری اور علی (رضی اللہ تعالی عنہا ) کی لئیکر رخی ایسی ہی ہے جیسے عام طور پر بھاوت اور دیور میں ہوجایا کرتی ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہا عام طور پر بھاوت اور دیور میں ہوجایا کرتی ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بخدا ہی تھی بات ہے۔

1944

الله تبارك وتعالى نے قرآن كريم ميں فرمايا: "و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما." (الحجرات:٩١٢١) المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما." (الحجرات:٩١٢١) جن دنول جنگ جمل كى ابتداء تقى ، حضرت عمار بن ياسر رضى الله تعالى

عنها نے مسجد کوفہ میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقاء کے سامنے خطبہ فرمایا تھا، جس کے الفاظ مجھاس طرح ہیں:

إنى لأعلم أنها زوجته فى الدنيا و الأخرة و لكن الله إبتى لا علم أنها زوجته فى الدنيا و الأخرة و لكن الله إبتى لا كم لتتبعوه أو إياها. ( مي بخارى باب تضل عائشرضى الله تعالى عنها، ج: ١٩٦١)

ترجمہ: میں جانتا ہوں کہ عائشہ (رضی اللہ عنہا) رسول اکرم صلی اللہ تعالی اللہ عنہا) رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ ہیں دنیاوآ خرت میں کیکن خدانے تم سب پرآ زمائش ڈالی ہے کہ ایسی حالت میں تم اس کا اتباع کرتے ہویا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا۔

ام المؤمنين حضرت سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها كى صدافت اور حضرت على مرتضى وحضرت فاطمة الزبراء رضى الله تعالى عنها كى محبت والفت كى توثيق ترفدى شريف كى اس حديث شريف سي بهى بوتى ہے جسے جامع بن عمير في روايت كى ہے:

قال دخلت مع عمتى على عائشه رضى الله تعالىٰ عنها فسئلت اى النساء كان أحب الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه عليه وسلم قالت فاطمة قيل من الرجال قالت زوجها." (تيسر الأ مول في عامع الأ صول ٢٠٩٣)

ترجمہ: راوی نے کہا میں اپنی بھو بھی کے ساتھ عاکشے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یا سے بیاری تعالی عنہا کے پاس میا۔ ان سے سوال کیا میا کہ دورتوں میں سب سے بیاری

· رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون تھی؟ انھوں نے کہا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھرسوال کیا حمیا۔ مردوں میں سے کون تھا؟ فرمایا ان کے شوہر۔

### ذاتی تکلیف پر اسلامی خدمات کو ترجیح

ام المؤمنین حضرت سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کی ایک بهت برئی خوبی میتی که وه ذاتی رخ و تکلیف براسلاا می خد مات کوتر برخ دیت تعیس جس کے بہت سے نمو نے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں سر دست یہاں برصرف دو تعین نمو نے بیش کئے جارہے ہیں!

"أستغفر الله أللهم اغفرلى أن كنت لأبغضه من أجل أنه قتل أخبى وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

أللهم من رفق بأمتى فأرفق به و من شق عليهم فاشق عليه." (الاستيعاب، ج ايم ٢٠٠٠)

ترجمہ: میں خدا سے بخشش جا ہتی ہوں۔خدایا مجھے معاف فرمانا میں تو اس سے بغض رکھتی تھی اس لئے کہ اس نے میرے بھائی کوئل کیا تھا اور میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ستاہے کہ الہی جو کوئی میری امت کے ساتھ مہر بانی کرے اس پر مہر بانی فرمانا اور جو کوئی امت پر بختی کرے تو بھی اس پر ختی کرنا۔

ام کیم بنت فالداورام کیم بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنم کابیان ہے کہ وہ حضرت سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کے ساتھ فائہ کعبہ کے طواف میں شامل تھیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر چل پڑا دونوں نے انہیں گالی کے ساتھ یا دکیا اس پر حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنم اللہ تعالی عنم انہیں گالی کے ساتھ یا دکیا اس پر حضرت سیدہ صدیقہ دفتی اللہ تعالی عنم واضل فرما یا تم انہیں گالی دیتی ہوا ور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اسے جنت میں واضل فرما کے مان دورا ملاحظہ کروحیان رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کی طرح کہتے ہیں۔

هجرت محمداً فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء في أبى و والدتى و عرضى لعرض محمد منكم وقاء مين كردونول نه كما كم م تواس لئه كم تصكم الله ته كماس في آب كى شان مي كه يحمد كم تتا لله عنها في ما المؤمنين سيده صديقه رضى الله تعالى عنها في ما ياوه تو يجمعي نبيل - اسلط مي مختلف روايات بي كه حضرت حمان بن البحراس الله تعالى عنه في حصد ليا تقايانهين ليكن ان كا مندرجه ذيل شعرااس بات كو اضى كرتا مي كه انهول في اس مي حصد نبيل ليا تقاد وه حضرت سيده بات كو اضى كرتا مي كه انهول في اس مي حصد نبيل ليا تقاد وه حضرت سيده

مدیقدر منی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریف کرتے ہوئے اس تہت سے اپنی برأت ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

فإن كان ما قد قيل عنى قلته فلا دفعت سوطى إلى أنامل ترجمه: كهاجاتا بكريم أن أن كاشان من كتافاندلفظ كها بالريد ويجب وفدا كريد وفدا كريد وفدا كريد كالمي المين الكي اتحانى مكل طور يركما موجائد

جب کوئی شخص تعصب وعناد کا عینک اتار کرام المؤمنین حضرت سیده عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کی ساتی ، فلاحی ، اقتصادی ، تشریعی اور علمی کارناموں نیز آپ کی ذکاوت و فطانت اور خلوص وللہیت کا سنجیدگی سے مطالعہ کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ حقیقت بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مض جھسال کی عمر شریف میں آپ کا انتخاب کیوں کیا تھا۔

مارے حقائق کے بیان کئے جانے کے بعد بھی اگر کوئی جماعت یا فرد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ کا مقصد کی سفلی جذبہ کو قرار دی تو اس کے بارے میں بہی کہا جائے گا کہ اس کی سرشت ہی میں غرجب اسلام ادر اس کے قائد اعظم اور دیگر عظیم جستیوں کے تنبی عناد و تعصب کا عضر د باطل ہے۔

### حضرت صدیقہ کے نکاح پر اعتراضات

واضح رہے کہرسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اورام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دمنی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح پر بعض متعصب اور تک نظر حضرات بہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک ۵۵ رسالہ محض کا ۹ رسال کی ایک لڑک سے شادی کرنا اور ۱۸ رسال کی عمر میں اسے بیوہ چھوڑ جانا جب کہ قرآن کے مطابق اس کے لئے دوسری شادی کرنا بھی ممنوع ہو۔ (معاذ اللہ) کیا ہے اس

کاور ظام بیں ہے؟ اور کیا است عمر دراز آدمی کے لئے اتن کم عمراز کی سے نکاح کو مقد بہتر ہیں ہے؟ اور کیا است عمر دراز آدمی اور کیا اسلا؟ (معاذ اللہ) اور کیا ۹ رسال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کی از دوا جی زندگی کا بوجھ ڈال دیا جائے۔

اصل میں اس قتم کے اعتراضات وہی لوگ کیا کرتے ہیں، جنہوں نے رسول اكرم صلى الثدنعالى عليه وسلم اورام المؤمنين حضرت سيده عا تشصد يقدمني الله تعالى عنها كے نكاح كواكي عام مرداور اكي عام لزكى كا نكاح مجدر كما ہے۔ هالانكه رسول أكرم صلى الله نقالي عليه وسلم كوجن عظيم مقاصد كيخت الله تتإرك و نعالی نے مبعوث فرمایا تھا، وہ اسلامی زندگی میں ایک ہمہ گیرانقلاب بریا کرنا اور معاشر كواس انقلاب كے لئے تيار كرنا تھا۔حضرت سيدہ عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها أيك غير معمولي فتم كى ذبين وقطين لزكي تقيس جنهيل اليي عظيم ملاحیتوں کی بتا برمعاشرے میں انقلاب لانے میں رسول اکرم ملی اللہ تعالی عليه وملم كاساتهد ويركرا تناعظيم اوركرال قدركارنا مدانجام دينا تفاجتنا دوسري تمام از واج مطبرات رضی الله تعالی عنهن سمیت اس وفت کی تسی عورنت نے مجمی تبيل كيا بلكه بلاخوف لومت لائم بدكها جاسكتا بكددنيا كحكم بعى ربنماكى بيوى اسيخ شوہر كے لئے الى زبردست مددكار تبيل بى جيسى كدام المؤمنين حصرت عائشهمد يقدرضى اللدتعالى عنبارسول اكرم ملى اللدتعالى عليدوسكم كي لت معاون ومدد كار ثابت موتيس ان كيجين من ان كي عظيم ملاحيتوں كاعلم سوائے الله الزوجل کے کسی کوند تھا بھی وجہ ہے کہ اللہ تیارک و تعالی نے اسینے رسول معلی اللہ تعالی کے لئے ان کا انتخاب خود فرمایا۔

جوحضرات اس معاملہ میں رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم برنفس بری کا الرام تھوسیتے ہوئے ہیں ان سے میمشورہ ہے کہ تھوڑی در کے لئے الرام تھوسیتے ہوئے ہیں ان سے میمشورہ ہے کہ تھوڑی در کے لئے

تعصب وعناد کوترک کرے مختذے دل سے غور کریں کہ کیا ایک ایبا مخص نفس يرست ہوسكتاہے جو پجيس سال كى عمر ہے بياس سال كى عمر تك صرف ايك الى بیوی کے ساتھ رہے جوعمر میں اس سے ۱۵ربرس بردی ہونیز جو بہلی بیوی کے وفات کے بعد ایک پچین سال کی بیوہ سے نکاح کرے اور جاریا تج برس تک صرف ای برمبر کے رہے؟ جواگرنفس برتی کے لئے شادیاں کرنے کا ارادہ رکھی تومعاشرے میں اے اتن زبردست مقبولیت وعزت وعظمت حاصل تھی کہود جتنی اور جیسی حسین وجمیل با کره لز کیوں کواینے نکاح میں لینا حابتا ان کے والدين اينے لئے فخر وعزت سمجھ کراس کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے تیار ہوجاتے؟ جوان سب کے باوجودایک پاکر دلڑ کی کے علاوہ اور بعد میں جتنی بھی شادیال کرے بیوہ یا شوہر دیدہ لین تنیہ عورتوں سے ہی کرے؟ امر واقعہ بے كماك فتم كے اعتراضات كرنے والوں كے ذہن ميں از دواجي زندگي كاصرف اورصرف شہوائی تصور ہی ہوتا ہے ان کے پست ذہن اتن بلندی تک جائیبن سكتے كدوہ اس عظيم انسان كے نكاح كے مقاصد كو تمجيد كيس جودراصل ايك نماياں اور گراں قدر کام کی مصلحوں کے پیش نظر پھے خوا تین کو اپنا شریک حیات اور

رہامعاملہ ظلم کے الزام کا تو اس بابت بھی معترضین کے ذہن میں واقعہ کی صرف یہی تصویر بہتی ہے کہ ایک عمر سیدہ آ دی نے و رسال کی کم س لڑکی ہے نکاح کر کے محض ۱۸ ارسال کی عمر میں اسے بیوہ چھوڑ دیا۔ جب کہ اے دوسرے نکاح کی بھی اجازت نہیں تھی اور اسے ساری جوانی بیوگی کے عالم میں ہی گزار نی مختی ۔ اس سطح سے او پر اٹھ کر بیالاگ بھی اسے بچھنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ کرنا مختی ۔ اس سطح سے او پر اٹھ کر بیالاگ بھی اسے بچھنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ کرنا میں نہیں ہوائی بی کے الے نہیں کہ کے لئے نہیں جو بیٹے کہ جس عظیم کام کا فائدہ خلق خدا کوئسی محدود و ذرا نے کے لئے نہیں بھی نہیں جا ہے کہ جس عظیم کام کا فائدہ خلق خدا کوئسی محدود و زمانے کے لئے نہیں

بلكه بميشه كے لئے اور كى محدود ومتعين علاقے ميں بيس بلكه بورى دنيا ميں پہنينے والا ہو،اس کام میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کی جانیں اوران کے مال کاخرج ہوجانا کوئی مہنگا سودانہیں ہے۔ چہ جائے کہ صرف ایک خاتون کی جوانی اس میں کھی جانے کو قربانی کی بجائے ظلم تعبیر کیا جائے اور وہ جوانی بھی اگر قربان ہوئی توصرف ال حیثیت ہے کہ اس کواز دواجی زندگی کے لطف ہے محروم ہونا بڑا۔ اس کے علاوہ معترضین کسی اور نقصان کی نشاند ہی نبیس کرسکتے جواس عظیم شخصیت کی حامل خاتون کو پہنچا ہولین اس کے ساتھ تصویر کے اس پہلویر بھی غور سیجے کہ محریلوزندگی کی تمام آسائٹوں اورمشغولیوں سے فارغ ہوکراس عظیم مستی نے ایی بوری بقیدزندگی کوعورتول اور مردول میں اسلام اور اس کے احکام وقو انین اور اس کے اخلاق وآ داب کی تعلیم کوعام کرنے میں صرف کر کے س قدر گرال قدر خدمات انجام دیں۔علم حدیث کاجس کسی نے بھی مطالعہ کیا ہے وواس حقیقت مع بخوبي واقف بين كهام المؤمنين حضرت سيده عائشه صديقه رضي اللدتعالي عنبا كذر بعدجتناعكم دين مسلمانول كويهنجااور فقداسلامي كى جس قدرمعلومات حاصل ہوئیں۔اس کے مقابلے میں عہد نبوت کی عورتیں تو در کنار، مرد بھی کم ہی ایسے بیں جن کی علمی خدمات کو پیش کیا جاسکے۔اب آب اس بات برغور کریں کہ اگر رسول اكرم صلى الثدنعالي عليه وسلم حضرت سيده عا مُشرصد إبته رضي الله نعالي عنها سے نکاح نہیں فرماتے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلیم وتربیت بإنكاموقع أنبين نبيل ملتا تواسلام كاكتنابرا حصههم تك ينيح سدره جاتاروه ضرف محدثة بي نبيس بلكه فقيهه مغسره ، مجتهده اورمفتيه بهي تقيير جس كي تفصيل چند مفحات بل بیان ہو چکی ہے۔ انہیں بالا تفاق مسلمان عورتوں میں سب سے زیادہ فقيه مانا جاتا ہے۔اس عظیم تر اجتماعی فائدے کے مقالبے میں وہ تھوڑا سا ذاتی

نقضان كيامعنى ركهتا بجوحضرت سيده عائشه صديقة دمنى الله تعالى عنها كوجواني مل بیوہ ہوجانے سے پہنچا اور جرت کی بات تو بیہ ہے کہ اس معاملہ میں ریہ اعتراض وه عیسانی حضرات کرتے ہیں جن کے ہال کسی اجماعی مفاد کے بغیر محض بمقصد تجرد كى زندكى بسركرنا رابيول اور رابيات كے لئے صرف قابل تعريف بى بيس بكدايا كرناند بى خدمات انجام دين والول كے لئے لازم بھى ہے۔ ای طرح جن لوگول کواس بات براعتراض ہے کہرسول اکرم صلی الله تعالی عليه وملم نے حضرت سيده عائشه صديقة رضي الله تعالى عنها سے ٩ ربرس كي عربيل زفاف کیا انہیں بہیں معلوم کہ اسلام دین قطرت ہے اور قطری حیثیت سے اگر محمى لزكى كانشو ونمااتنا اليما بوكه وه اسعمر مين جسماني طورير بالغ بويكي بوتواس كاشو برك ياس جانا بالكل جائز ومعقول بب صرف ايك غير فطرى اورغير اخلاقی قانون بی نکاح کے لئے اور کے اور لڑکی کی ایک خاص عمر مقرر کرسکتا ہے کہ سيقيد صرف جائز از دواجي تعلق بى يريابندى لكاتى بدنكاح سے باہر مردول اور عورتول کے آئے دن کے تعلقات بر می ماہندی ہیں لگاتی ۔اس بربس ہیں بلكماليك قوانين بنانے والول كونكاح كى عمرك قبل زناجيد حرام اور فيج فعل كے ارتكاب بركوئى اعتراض بيس ہے۔ حداق مير ہے كملى طور يران كے يہاں ٩- ١٠ ارسال کی لؤکیاں اور لڑ کے آزادانہ جنع عمل کرتے ہیں، جس کے باداش میں اگر کوئی او کی و کنواری مال "بن جائے تو ان کی ساری بمدردیاں ای کے سا تھے ہوتی ہیں۔اس وقت کوئی اعتراض نہ تو متاثر ولڑ کی برہوتا ہے اور نہاس لڑ کے يبى موتا ہے جس ناح كى عرب قبل ايك الركى كومال بنايا۔ اس قدر رؤيل اور مجنیا اخلاقی اقدار رکھنے والے آخر کس مندسے اسلام کے اس قانون پر اعتراض كرت بي كهجسماني طورير جولز كالزكيال بالغ مول البيس كا نكاح جائز ودرست ہے اوراس کے لئے کسی فاص عمر کی شرط نہیں ہے؟ شادی کے لئے قانونی طور پر ایک عمر مقرر کر دینے کا صاف مطلب ہے کہ عمر کے اس حصہ کو پہنچنے ہے پہلے عقد حلال نہیں ہوسکتا، خواہ تعل حرام کا ارتکاب کتنا ہی ہوتا رہے۔

### حضرت صدیقہ کے اتارب:

(۱) ام رومان كنانيدام المومنين حضرت سيده عائشه مديقه رضى الله تعالى عنهاكى والده محترمه بيل، جن كا انقال رمضان شريف ٢ ربجرى بيل بواتها ورسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ان ك قبر بيل خود الرساح الله تعاور بي فرماياتها:

"اللهم لاتخف عليك مالقيت أم رومان فيك و في رسولك."
(الاستيعاب ج ١٠ص٩)

ترجمہ: اللی تخصیت مخفی نہیں کہ ام رومان نے تیرے لئے اور تیرے رسول (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے لئے کیا ہے کہ برداشت کیا ہے۔ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے لئے کیا ہے کہ برداشت کیا ہے۔

مَنِ المعرف العين المسرد أن يستنظر الى إمرأة من الحور العين فينظر الى أم رومان" (الإستيعاب، ج١،ص ٩)

ترجمہ:اگرکوئی محض حوران جنت میں سے سی عورت کادیکھنا پہند کرتا ہوتو وہ ام رو مان کودیکھے لیے۔

(۲) حضرت عبدالرحن بن ابو بكر رضى الله تعالى عنماان كے حقیق بھائی ہیں، عرب كے بہادروں میں ان كا شار ہوتا تھا۔ جنگ يمن ميں نتج گويا ان ہى كى شجاعت و جوال مردى سے ہوئى۔ حضرت امير معاويہ رضى الله تعالى عنہ صحلبه كرام رضى الله تعالى عنهم كے سامنے، جن میں حضرت امام حسین اور حضرت عبد الله بن زبير رضى الله تعالى عنه ما بحى تھے۔ جب يزيد كے ولى عہدى كا ذكر كيا تو حضرت عبد الرحن رضى الله تعالى عنه بى تے۔ جب يزيد كے ولى عہدى كا ذكر كيا تو حضرت عبد الرحن رضى الله تعالى عنه بى نے جواب ميں كھا تھا۔

أهرقبلية إذا مسات كسرى قام كسرى مكانه لا نفعل و الله ابدا." كيابيجى دنيا كى سلطنت ہے كہ جب كرى مركميا تودوسرااس كى جگه كرى بن بيضا۔ بخدا بم ايسا بھى نهريں مے۔

حضرت عبد الرحمٰن رضی الله تعالی عنه کا بیٹا بھی صحابی ہے۔اس طرح ابو بحر صدیق رضی الله تعالی عنه کا بیٹا بھی صحابی ہے۔اس طرح ابو بحر صدیق رضی الله تعالی عنه کے خاندان میں جارتسلیں صحابی ہیں اور میدوہ شرف ہے جو کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں۔

آم المؤمنين حضرت عا تشرصد يقدر منى الله تعالى عنهانے ان كى وفات پر مندرجه ذیل دواشعار بطورتمثیل پرهمی تھیں۔

كنساكندمسافى جذيمة حقبة من الدهذ حتى قيل لن يتصدّعا فلمساتفرقناكأنى و مالكا لطول إجتماع لم نبت ليلة معا ترجم: بم دونو ل نعمان كمصاحبول كي طرح اليا كشفر مع مقال كرمي عمل المحل المناهم موتاتها للكريم عدائى نهول كريم عدائى مولى توفراق من اليامعلوم موتاتها كرويا بهى ايدائى المطفر مربع تقد

(۳) طفیل بن خره ان کا خیافی بھائی ہے۔
(۵) ذات النظا قین حفرت اساء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا حفرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی علاقی بہن ہیں۔ ۱۸ اراوگوں کے اسلام لانے کے بعد انھوں نے اسلام لایا تھا۔ تقریبا سوسال کی عمر میں جمادی الاولی ۳ کے میں وفات یائی۔ حضرت اساء زبیر بن العوام کی بیوی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔
تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔

(۳) عبدالله بن فضاله لیش رضی الله تعالی عنما حضرت سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنما حضر الله تعالی عنما کرفت الله تعالی عنما کے دضائی باب تعدیمی وجه بے که وه ابوعا کشرکنیت بتائے

تھے۔بھرہ کے قاضی ہو گئے تھے۔عبداللہ اور فضالہ دونوں صحابی تھے۔ (۲) محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنما ان کے علیٰ تی بھائی ہیں۔ جو امیر المومنین حضرت علی مرتضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ربیب ہیں۔حضرت علی مرتضی

منى الله تعالى عنه في الني خلافت كوروان ال كوممركا عالم بنايا تعاب

(2) ان كے علاتى بھائى حضرت عبدالله بن ابو بكر رضى الله تعالى عنه بھى بى، جوغز أحنين ميں زخى ہوكراور بچھ عرصه بيار ره كروفات بائے تھے۔ رسول اكرم سلى الله تعالى عليه وسلم نے نجران كے عيسائيوں كوان كے حقوق كے متعلق جو فرمان ديا تھا۔ اس كے كاتب يہى عبدالله بن ابى بكر رضى الله تعالى عنهما تھے۔ (كتاب الخراج مسام)

ام المؤمنین حضرت سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کی ایک اور بهن بین جو اساء بنت عمیس کیطن سے قیس اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنها کے وفات سے چند ماہ بعد بیدا ہوئی تھیں۔

(۸) حضرت سیده عائش صدیقدرضی الله تعالی عنها کی ایک اوندی بریره تھی عبد الملک کابیان ہے کہ سلطنت ملئے سے قبل وہ مدینہ میں بریرہ کے باس بیٹھا کرتا تھا اور میں ادر بریہ جھے سے کہا کرتی تھی کہ عبد الملک تجھ میں پچھ حصاتیں اچھی ہیں اور میں کہمتن ہوں کہ تیری شان کے مطابق سلطنت ہے ہیں اگر تو صاحب سلطنت بوگیا تو خونزیزی سے بچتا کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کو فرائے ہوئے ساہے:

إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعدأن ينظر إليها بملاء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق. (الإستيعاب،ج١، صحبمه)

177

ترجمہ: کوئی مخض جنت کے قریب بینی جائے گا یہاں تک کہ اسے دیکھنے کے سے دیکھنے کے اسے دیکھنے کے اسے دیکھنے کے سے داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ کیونکہ اس نے بے دجر مسلمانوں کا بہت ماخون کیا ہوگا۔

## حضرت صديقه كي مرويات

ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کتب معترہ میں دو ہزار دوسو حدیثیں مروی ہیں۔ان ہیں ہے بخاری وسلم میں ایک سوچو ہتر متنق علیہ ہیں۔ صرف بخاری شریف میں ہون اور صرف مسلم شریف میں سرسط میں اللہ تعالیٰ ہیں۔ صرف بخاری شریف میں ہیں۔ صحاب و تا بعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں ہے بہت حضرات نے ان ہے دوایتیں لی ہیں۔

#### ونات

ام المؤمنين حضرت سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى صحبت ومعاشرت بي بالا تفاق ۹ رسال تك ربيل يعنى رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى رحلت كے وقت ان كى عمر شريف المحاره سال تحسيل - بال! اس بار ب بيل اختلاف بايا جاتا ہے كہ ان كا وصال كب بوا - ايك قول بيه ہے كہ ان كا وقات ۵۵ هيل بو في تحق بيد ہو اقتدى رحمة الله تعالى عليه كے مطابق وه منگل كے دن كار رمضان شريف ۸۵ هيل جمياس شمال كى عمر شريف بيل برده فرائي اور بيه وصيت فرائى تحيل كه رات كے وقت بقتى عمر شريف بيل بوده فرائيس اور بيه وصيت فرائى تحيل كه رات كے وقت بقتى شريف بيل دفتا يا جائے - ان كى نمازه جنازه حضرت ابو بريه وضى الله تعالى عنه خليف في بين محمد بن ابو بروضى الله تعالى عنه خليف في بين محمد بين ابو بكر اور عبد الله بن عقول بوتے تھے ۔ مدين طيب بيل مرضى الله عنه بيل عبد الله بن عبد الرحمٰن بن ابى بكروضى الله عنه بيل موقى بوتے تھے ۔ مدين طيب بيل بكروضى الله عنه بيل موقى بوتے تھے ۔

100

یہ بات واضح رہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات طبعی تھی روافض ہے جوافتراء بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنوال کھود کراو پرسے منہ بند کر دیا اور پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوضیافت کے لئے بلایا تو وہ اس کنویں میں گر پڑیں اور اس طرح وہ وفات یا گئیں بیسب غلط اور بے بنیاد یا تیں ہیں۔

# االموسیوسوده بنت زمعه اورسیده عاکشه و مناله دنها کاند تعالی عنها کشیری معدا در سیده عاکشه و مناله دنها کانده مناله معدم اور مؤخر مونے کی تفصیلی بحث

امام احمد ، طبرانی ، ابن جریر طبری اور بیعتی نے ایک مفصل روایت کی ہے ،
جس میں بید کر ہے کہ جب ام المومنین حضرت سیدہ خدیج الکبری رضی اللہ تعالی عنوی خویلہ عنها کا انقال ہوگیا تو حضرت عثان بن مظعون رضی اللہ تعالی عبوی خویلہ بنت تھیم السکیمیہ رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اورع ض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ! آپ شادی کریں ہے؟ رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کس ہے کروں؟ انہوں نے کہا آپ کواری فرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کس ہے کروں؟ انہوں نے کہا آپ کواری تعالی علیہ وسلم نے بوچھا کواری کون؟ انھوں نے کہا تمام خاتی میں جو خص آپ کو تعالی علیہ وسلم نے بوچھا بیوہ کون؟ انھوں نے کہا تمام خاتی میں جو خص آپ کو اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوچھا بیوہ کون؟ اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوچھا بیوہ کون؟ انھوں نے عرص کیا سودہ بنت زمعہ (رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوچھا بیوہ کون؟ انھوں نے مضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوچھا بیوہ کون؟ انھوں نے مضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوچھا بیوہ کون؟ انھوں نے مضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوچھا بیوہ کون؟ انھوں نے مضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلم اللہ تعالی علیہ وسلم نے مضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلم نے قربایا دونوں جگہ جا کر بات کرو۔

پہلے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالے عنہ کے ہاں گئیں اور ان کی اہلیدام رمان رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہا کیسی خیر و برکت سے اللہ نے تہمیں تواز دیا ہے۔ انھوں نے بہتھا وہ کیا؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا مجمعے رسول اکرم ملی شدتی کی علیہ وسلم نے عائش معدیقہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کے لئے بینام اکرم ملی شدتی کی علیہ وسلم نے عائش معدیقہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کے لئے بینام

دے كر بعيجا ہے۔ ام رمان رضى الله تعليا عنهانے كها ابو بكر (رضى الله تعالى عنه) كوآ جائے دو۔وہ جب تشریف لائے توام رمان نے ان سے كہا اللہ نے كيبى خرر و برکت ہے آپ کونواز دیا ہے۔ انموں نے یوجما وہ کیا ہے؟ انموں نے کہا رسول اكرم ملى الله تعالى عليه وسلم نے ميرے ياس عائش (رمنى الله تعالى عنها) كے لئے بينام بميما ہے۔ انھوں نے كہا كيا وہ ان كے لئے جائز ہے؟ وہ تو ان كى ببيجي بياحد حضرت خويله رمنى الله نعالى عنها رسول اكرم ملى الله نعالى عليه وسلم کے یاس تنیں اور رہ بات عرض کی۔رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان ہے کہوتم میرے دیلی بھائی ہو۔تمہاری بٹی مبرے لئے جائز ہے۔حضرت خولد منی الله تعالی عنهانے ہی جواب حضرت ابو برمدیق رضی الله تعالی عنه کو بہنچادیا۔ انعول نے کہاذرا انظار کرو۔ رید کہد کر حضرت ابو بکر مندیق رمنی اللہ تعالے عنہ ملے محے۔ امر مان نے خولہ سے کہامظعم بن عدی نے اسے بیٹے کے کئے عائشہ (رمنی اللہ تعالی عنہا) کو مانکا تھا اور خدا کی تھم ابو بحررمنی اللہ تعالی عنہ نے بھی کمی سے وعدہ کرکے اس کے خلاف نہیں کیا۔ ادھ حعزت ابو بحرومنی اللہ تعالی عندمطعم کے پاس تشریف لے کئے۔اس کے پاس اس کی بیوی جوکداس الرك كى مال تقى ، جس كے لئے مطعم نے پیغام بمیجا تھا بیٹی ہوئی تھی ، وہ بولی اب ابو کر اہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ہم اینے لڑکے کا بیاہ تمیارے ہال کردیں تو تم ہارے لڑکے کو بھی وین سے پھیروو کے۔ بیجواب من کر معنرت ابو بکرومنی اللہ تعالی عندنے معلم سے یو جما "جو کھے بیکدری ہے بھی تمہارا قول بھی ہے"اس ا نے کہاوہ مہتی ہے۔ میہ جواب س کر حصرت ابو بمرصد یق رمنی اللہ تعالی عندان کے يهال سے تكل آئے۔ اور اللہ نے اس مخصے سے ان كونكال ديا جس ميں وہ مطعم سے وعد وکر کے پیش مے تھے، پیرافوں نے حضرت خولد منی اللہ تعالی عنہا سے

کہارسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کومیرے ہاں بلالا ؤ۔وہ رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ کو بلالا کیں اور حصرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلالا کئیں اور حصرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کر دیا۔اس دفت وہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کر دیا۔اس دفت وہ ۲ ربرس کی تعییں۔

اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں ہے بکل کر حضرت سیدہ سودہ بنت زمعہرضی اللہ تعالی عنہا کے ہال کئیں اور کہا کیسی خیروبرکت ہےجس ے اللہ تبارک و نعالی نے تم کونو از دیا ہے۔ انھوں نے یو جھاوہ کیا؟ حضرت خولہ رضى الثدنعالى عنهان كمارسول اكرم صلى الثدعليه وسلم في نكاح كابيعام در كر مجھے تہارے یاس بھیجا ہے۔انھوں نے کہامیرے باب سے اس کا ذکر کرو۔وہ بہت بوڑھا آ وی تھا۔حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے یاس منی اور "جالمیت کے طریقے پراسے سلام کرکے پہلے اپنا تعارف کرایا اور پھرکہا جھے محمہ بن عبداللد (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے سودہ کے لئے بینام دے کر بھیجا ہے۔ اس نے کہا جوڑتو بہت اچھا ہے۔ مرتمہاری مبلی کیا کہتی ہے؟ حضرت خولہ رضی الثدتعالى عنهانے كهاوه بھى اس منتے كو يبند كرتى ہيں۔اس نے حضرت سيده سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلاکر ان کی مرضی ہوچھی اور جب انعول نے اپنی رضامندی کا اظهار کیا تواس نے رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کواسیے ہال بلاكرنكاح كرديا بعدمين حضرت سيده سوده رضى اللدتعالى عنها كابهائي عبدبن زمعد بيج كركية باتوبين كركداس كى بهن كى شادى رسول اكرم على الله تعالى عليه وسلم سے ہوئی ہے، اس نے اسینے سریر خاک ڈالنی شروع کردی۔ پھر جب ہیں، صاحب خودمسلمان موسكي وسيخت متع كهيس اس وتت كيساب وتوف تفاكرا بي بهن سيدسول اكرم ملى الدتعالى عليه وللم ك نكاح يرمس في اسينسر يرخاك والى-

اس روایت سے نہ صرف پیرظا ہر ہوتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عاکثہ صديقة رضى اللدتعالى عنهاكا تكاح ام المؤمنين حصرت سيده سوده بنت زمعه رضى الثدنغالى عنهاست يهلي مواتفا للكدبيجي ظاهر موتلاب كبهجرت س تنن سال مبلح المبعد بعثت کے ماہ شوال میں جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساته حضرت عائشه صديقة رمني الله تعالى عنها كانكاح موااس وفت و ١٥ ربرس كي تغيل \_ يهال بيروال بيدا موتا هم كما كر معزت سيده عائشهمد يقدمني الله تعالى عنہا شوال ۱۰ر بعد بعثت میں ۲رسال کی تھیں تو ہجرت کے وقت ان کی عمر ورسال مونى جامية تقى اورمعترروايت كى روس جب شوال المجرى ميس ان كى رحفتي مولى توانبين حمياره سال كى مونى جاييه حالانكه تمام روايات اس بات ير متغق بيل كدام المؤمنين حضرت سيده عائشه صديقة رمنى الله تعالى عنها كا نكاح ۲ رسال کی عربیں ہوا اور رحصتی و رسال کی عمر میں میں ہوئی۔اس سوال کا جواب بعض علائے كرام نے بيرى ہے كمام المؤمنين حضرت سيده عائشه معديقد منى التدنعالى عنياكي تحمتي بجرت كسات مبينے بعد بوئي اور حافظ ابن جرنے اس كو ترجيح دي هيكن امام نووي في تتبذيب الاساء واللغات مي اور حافظ ابن كثير رحمة الله عليه في البدايي على اورعلام قسطلاني في المواهب اللدني من قطعيت کے ساتھ کہا ہے کہ دھنی اجری میں ہوئی تھی۔

حضرت حافظ بدرالدین عینی نے عمدة القاری میں لکھا ہے کہ رسول اکرم ملی
اللہ تعالی علیہ وسلم کے غزوہ بدر سے والیس تشریف لانے کے بعد شوال السے میں
ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کی رحمتی ہوئی۔امام
نووی اور علامہ عینی دونوں نے اس قول کو واجمی قرار دیا ہے کہ بیر تھتی جرت کے
سات مہینے بعد ہوئی۔اس کے بعد لازی طور پرایک دوسراسوال بیا مجرکرسا منے

آتا ہے کہ اگر رقعتی سے میں ہوئی تو پھر نکاح کی تاریخ کوئی تھی جو حضرت عائشه صدیقه رمنی الله تعالی عنها کے تکاح کے وقت کی عمر شریف ۲ رسال اور زفاف کے دفت کی عمر مرسمال سے مطابقت رکھتی ہو۔ اس کا جواب حضرت امام بخارى رحمة اللدنعالى عليه كى اس مديث على المجوانعون في ووبن زبير کے حوالہ سے نقل کی ہے۔ اس میں حضرت عروہ رمنی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ بجرت سيتن سال يهلاام المؤمنين حعرت فديد منى الله تعالى عنهاكى وفات موتی ، دوسال باس کے قریب مغیرنے کے بعدرسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم · نے ام المؤمنین حضرت عائشه معدیقه رمنی الله تعالی عنها سے نکاح کیا جب کہوہ ٢ رسال كي تعين ـ فير ٩ رسال كي عمر مين ان كي تعمتي موتي ـ اس حداب بالكاسيح بينصاب كدحفرت عائشهمد يقدرض اللدتعالى عنها كانكاح ورسالى عمر مل بجرت سے تقریباً ایک سال پہلے ہوااور زفاف والعیم ہوا۔ حضرت عروه بن زبير منى الله تعالى عنهما كى ميروايت اكرجهم سل بيكن حعزت حافظ ابن تجر كبتح بين كدعروه چونكداس طرح كى روايات ام المؤمنين حعزت عائشهمديقه رضى اللدتعالى عنهاست كرى بيان كرت بي اس لئے اسے متعل كے عظم مل مجمنا جائے۔خیال رہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عندام المؤمنين حعزت سيده عائشه صديقة رضى الثد تعالى عنها كے بمائے تقے اس لئے ائی خالدصاحیہ کے متعلق جو بات وہ بیان کرتے ہے وہ ان سے من کری بیان كرتة تقيخواه روايت مل ان كاحواله انبول في ديا موميانديا مو

(سيرت مروردوعالم على ٨-٢٢٤)







khatmenabuwat Android Application

# ام المؤمنين حضرت سيده حفصه رضى التدنعالي عنها

#### نام و نسب

ام المؤمنين حضرت سيره حفصه بنت عمر (امير المؤمنين حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه) بن الخطاب بن ففيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن لوى رضى الله تعالى عنها كى پيدائش رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى بعثت سے بانچ سال قبل موتى ان كى اوران كے بحائى حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنها كى مان عثمان بن مظعون كى مجن زينب بنت مظعون بين ۔

#### ان کا بہلا نکاح

رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دھزت جیس بن عذاف بن قیس بن عدی اسلیٰ کی زوجیت میں تعیس حضرت جیس رضی اللہ تعالی عنہ سابقین میں سے تھے۔ انھول نے ہجرت جیشہ اور ہجرت مدینہ کی تھی۔ ہجرت میں ام المؤمنین دھزت سیدہ حضہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ ساتھ شمیں۔ آپ نہا ہے تی بہا در جنگجوا ور جال نار مجاہد تھے۔ آپ کی بہا در کی کا یہ عالم تھا کہ اعلائے کلمۃ الحق کے لیے ہرتم کے مسائل ومشکلات سے نمٹنے کے عالم تھا کہ وقت تیار رہے تھے۔ ان کے وصال کے سلسلے میں مؤرضین کے ہاں اختاا فی ملئا میں مؤرضین کے ہاں

ایک قول کے مطابق غزوہ بدر میں ان کوجوشد بدرخم کے متے انہیں کی وجہ ہے مدیند منورہ میں وصال فرمائے اور ایک دوسرا قول ریجی ہے کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ان میں پہاتول دائے اور مشہور ہے۔ (سیل الہدی والرشاد، جاائی اس جنگ آپ کی ذوجہ محتر مدحفرت سیدہ طعبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس جنگ میں زخیوں کی د کیے بھال کر رہی تھیں اور مرہم پٹی کی خدمات انجام دیئے میں مرکزم تھیں۔ لیکن واہ رےان کے مبروشکر کا عالم کرائی جنگ کے دوران اپنے سہا گ کو لئتے ہوئے د کیے کر بھی انھوں نے انتہائی حوصلہ مندی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا۔ جنگ ختم ہوگئی۔ حضرت تنیس رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اس شہادت کی وجہ سے ام المؤمنین حضرت سیدہ طعبہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوگئے۔ اس کہ گورت کی حضرت سیدہ طعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کہ گذرا ہوگا اس کا تھی اندازہ وہی عورت لگا سکتی ہے، جس کا مہاگ لٹ جائے۔ حضرت سیدہ طعبہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جوغم وائدہ ہے ہے۔ حضرت سیدہ طعبہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جوغم وائدہ ہے۔ ہوئی کا مہاگ لٹ جائے۔ حضرت سیدہ طعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پارسا اور نیک گؤت جگر آپ کے والدین کیوں کر نہ محسوں کرتے ؟ امیر المؤمنین خضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پارسا اور نیک گؤت جگر گئر متانے گئی۔

# حضور سے نکاح کی تفصیل

امیرالمؤمنین حفرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عندسب سے پہلے حفرت الو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کو حفرت حفصہ کی پیشکش کی۔ لیکن انھوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی خاموثی سے حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ناراض ہوئے پھر انھوں نے حضرت عثمان غنی ( ذوالنورین ) رضی الله تعالی عنه سے عرض کیا، کیوں کہ ان کی بیوی سیدہ رقیہ بنت رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کا انتقال مجمی انہیں دنوں میں ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نے جوابا کہا: آج کی انہیں دنوں میں ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نے رسول کی تو میں شادی کر نے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ حضرت عمر صنی الله تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی الله تعالی عنہ نے رسول کی تھا ہے۔ کی انہیں دنوں میں ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نے رسول کی تھا ہے۔ کی انہیں دائو میں شادی کر نے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کی شکا ہے۔ کی اکرم صلی الله تعالی عنہ کی شکا ہے۔ کی

اور عرض كياكه بيس في ان من طعمه (رضى الله تعالى عنها) كى پينيكش كي تعيم انعول ني منظور نبيل كيا-رسول اكرم ملى الله تعالى عليه والهوملم في ارشا وفر مايا:

یتزوج معنصة من هو خیر من عثمان و یتزوج عثمان من هی خیر من حفصة. (اسد الغابه. ج۷۔ ص٦٧)

ترجمہ: همہ کی شادی اس ہے ہوگی جو کہ عثان سے بہتر ہے اور عثان کی شادی اس سے ہوگی جو همہ سے بہتر ہے۔

خیال رہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت وقید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ علیہ وسلم کو چاہ رہے کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا تھا چنا نچہ ایسا ہی واقع بھی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبز ادی حضرت میدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبز ادر خودا پنے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اے متعلق بیام بھیجا۔ بیام ملئے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صفرت سیدہ حضصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تصفرت سیدہ حضصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعیر سے سال ہوئی جب کہ حضرت علی عنہ کرام کے مطابق بیشادی ہجرت کے قیر سے سال ہوئی جب کہ حضرت علی عنہ دونی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق ہوئی۔ (اسدالغابہ۔ جے کہ ابوعبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق ہوئی۔ (اسدالغابہ۔ جے کہ ابوعبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق ہوئی۔ (اسدالغابہ۔ جے کہ ابوعبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق ہوئی۔ (اسدالغابہ۔ جے کہ ابوعبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق ہوئی۔ (اسدالغابہ۔ جے کہ دو

شادی کے بعد حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور فر مایا: شایدتم مجھ سے اس بات پر خطا ہو گئے ہو کہ تم نے مجھ سے حضہ سے حفصہ سے شادی کی بیش کش کی اور میں خاموش رہا۔ انھوں نے کہا ہاں! حضرت ابو بر صدیتے کی واحد وجہ بینی حضرت ابو بر صدیتے کی واحد وجہ بینی معرت ابو بر صدیتے کی واحد وجہ بینی ک

کہ جمعے معلوم تھا کہ رسول اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ کو یا دفر مایا ہے اس لیے جس آپ کے ماز کو قاش نبیس کرسکتا تھا۔ اگر آپ حصہ سے نکاح نہ کرتے تو جس ان کو ضرور قبول کر لیتا۔

# اس شادی کے مقاصد

ایسے حالات میں جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عندا پی صاحبزادی کے مستنقبل کے تیک کافی پریشان تھے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت سیدہ حصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے نکاح میں ساجرادی ام المومنین دین و دینوی مقاصد کو حاصل کیا۔ ان مقاصد میں سب سے اہم اور نمایاں دومقاصد ہیں۔

(۱) ال نکاح کے در بعدرسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معزز اور بزرگ محالی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی حذکو اپنے خسر وکا درجہ دے کرانہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صف میں کھڑ اکر دیا۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بینیں چاہجے تنے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو احمیازی اعزاز حاصل ہے اس سے معزرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو احمیازی اعزاز حاصل ہے اس سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ محروم رہیں۔

(۲) دوسرااہم مقصد یہ تفاکدرسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شادی کے ذریعہ دین اسلام کی اس عظیم اور خلص مجاہدہ کے لیے سہارا ہے اور انہیں دنیا وآخرت میں عزت وعظمت کا بلند مقام عطا فر مایا جس نے خدمت سلام کی خاطر اپنے سہاگ تک کو قربان کر دیا تھا۔ اس نکاح کورسول اکرم سلی سلام کی خاطر اپنے سہاگ تک کو قربان کر دیا تھا۔ اس نکاح کورسول اکرم سلی للہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکیمانہ ومشخصان عمل سے تعبیر کیا جائے گانہ کہ آپ پر انہ تی بہتان طرازی کی جائے گی جیسا کہ مشتر قین کیا کرتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیدہ حصد رمنی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک طلاق رجعی دی۔ جب اس کی اطلاع حہرت عمر رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوئی تو آپ کو بہت دکھ جوا۔ اس کے اطلاع حہرت عمر رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوئی تو آپ کو بہت دکھ جوا۔ اس کے بعد حضرت جریل امین علیہ الصلوٰ قواتسلیم وی لے کرتشریف لائے اور قرمایا:

راجع حفصة فانها قوامة صوامة و انها زوجتك في الجنة. (المواهب اللدنيه - ۲، ص۸۲)

ترجمہ: هصه (رمنی اللہ تعالی عنها) سے دجوع فرمالیں کیوں کہ وہ عبادت میں مشغول رہنے والی اور روز ہے کی پابند ہیں اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ مطہرہ ہوں گی۔

### آپ کی مرویات

ام المؤمنين حضرت سيده حفصه رضى الله تعالى عنها سے كتب متداوله من ١٠ حديثين مروى بيل جن من سے چار منفق عليه يعنى بخارى شريف ومسلم شريف دونوں من بيں۔ چومجے مسلم شريف من اور بقيه پچاس دير كتب احاديث ميں بيں۔

#### اعرب

(۱) امیر المؤمنین حضرت عمر فاردق اعظم رضی الله تعالی عندام المؤمنین حضرت سیده هصد رضی الله تعالی عنها کے والد مکرم ہیں۔ وہ امیر المؤمنین (اول) حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند کے وفات کے بعد ۱۳ احدیم طلیعہ کے عہدہ سے سرفراز کئے گئے اور کی ایک فض نے بھی ان کے دست اقد ک پی بیعت کرنے سے انکار نہیں کیا تھا اور نہ تا مل کیا تھا۔ دس سال چھ ماہ تک اس خظیم عہدے پر قائز رہے۔ ۱۲ ردی الحجہ ۲۳ مرکو شہید ہوئے۔ زخی ہونے کے مختیم عہدے پر قائز رہے۔ ۱۲ ردی الحجہ ۲۳ مرکو شہید ہوئے۔ زخی ہونے کے مختیم عہدے پر قائز رہے۔ ۱۲ ردی الحجہ ۲۳ مرکو شہید ہوئے۔ زخی ہونے کے

بدانهول نے اپ قاتل کی تنیش کرائی۔ جب ان کو پتد لگا کہ وہ بجی غلام ابولولو افرانی ہے۔ تب فرمایا "المحمد لله الذی لم یجعل قتلی بید رجل محاجنی بلا الله الا الله" خدا کاشکر ہے کہ میرائل ایسے تفلی کے ذریعے ہیں ہوا جولا الله الله الله المسکم ہوا جولا الله الله المسکم ہوا جولا الله الله الله کا سمارا کے سکم الله الله الله کا سمارا کے سکم اللہ اللہ اللہ کا سمارا کے سکم کے دریا کے دریا کے سکم کے دریا کے سکم کے دریا کے سکم کے دریا کے دریا

(۲) عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهاان کے بھائی ہیں۔وہ ۲۲ صفی کمه کمرمه میں وفات بائے۔حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے۔۲۲۱ حدیثیں مردی ہیں۔

(۳) حضرت زینب بنت مظعون رضی الله تعالی عنها جو که بهت بی قدیم الله مقیس و و حضرت ام المومنین سیده حفصه رضی الله تعالی عنها کی والده بیل ان کا بجرت سے پہلے کہ کرمہ میں وصال ہوا تھا۔حضرت بنت مظعون کا سلسله نسب رسول اکرم سلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کعب میں جا ملتا ہے اور ام المؤمنین کی نافی کا سلسله نسب بھی کعب میں شامل ہوتا ہے۔

(۳) حفرت عثان بن مظعون رضی الله تعالی عنه جو که اسلام قبول کرنے میں ۱۹ یی نمبر پہ بیں ،حضرت ام المومنین رضی الله تعالی عنها کے ماموں بیب حضرت مظعون ذوالجر تین مہاجرین میں سے مدینہ میں سب نے پہلے وفات پائے۔رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کفنا نے کے بعدان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا اور اپنے فرز عرصرت ابراہیم رضی الله تعالی عنہ کی قبران کے قریب بنا کرفر مایا تھا ''الحق بالسلف الصالح منہ'۔

#### وفات

ام المؤمنين حضرت سيده هصدرضى الله تعالى عنها كى تاريخ وصال كے سلط ميں کئي اقوال ملتے ہيں۔ ايك قول كے مطابق شعبان المعظم ٢٥ ه كو مديند

101

منوره شل آپ کا وصال ہوا۔ مدینہ کے امیر مروان بن تھم نے ان کی تماز جناز و پڑھائی اور بعض رائے تک جنازہ کو لے گئے۔ پھر صفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی من قبر تک لے گئے اور ان کے بھائی عبد اللہ اور عبد اللہ کے بیڈی سالم بھبد اللہ اور مخرو نے ان کو قبر میں اتارا۔ ابو بکر بن ابوضیشمہ کے قول کے مطابق اس میں شا وصال ہوا۔ ایک قول کے مطابق امیر المؤمنین صفرت عثمان غنی کے دور خلافت میں وصال ہوا۔ (سیل الحدی والرشاد، جاا ہی ۱۸۲)



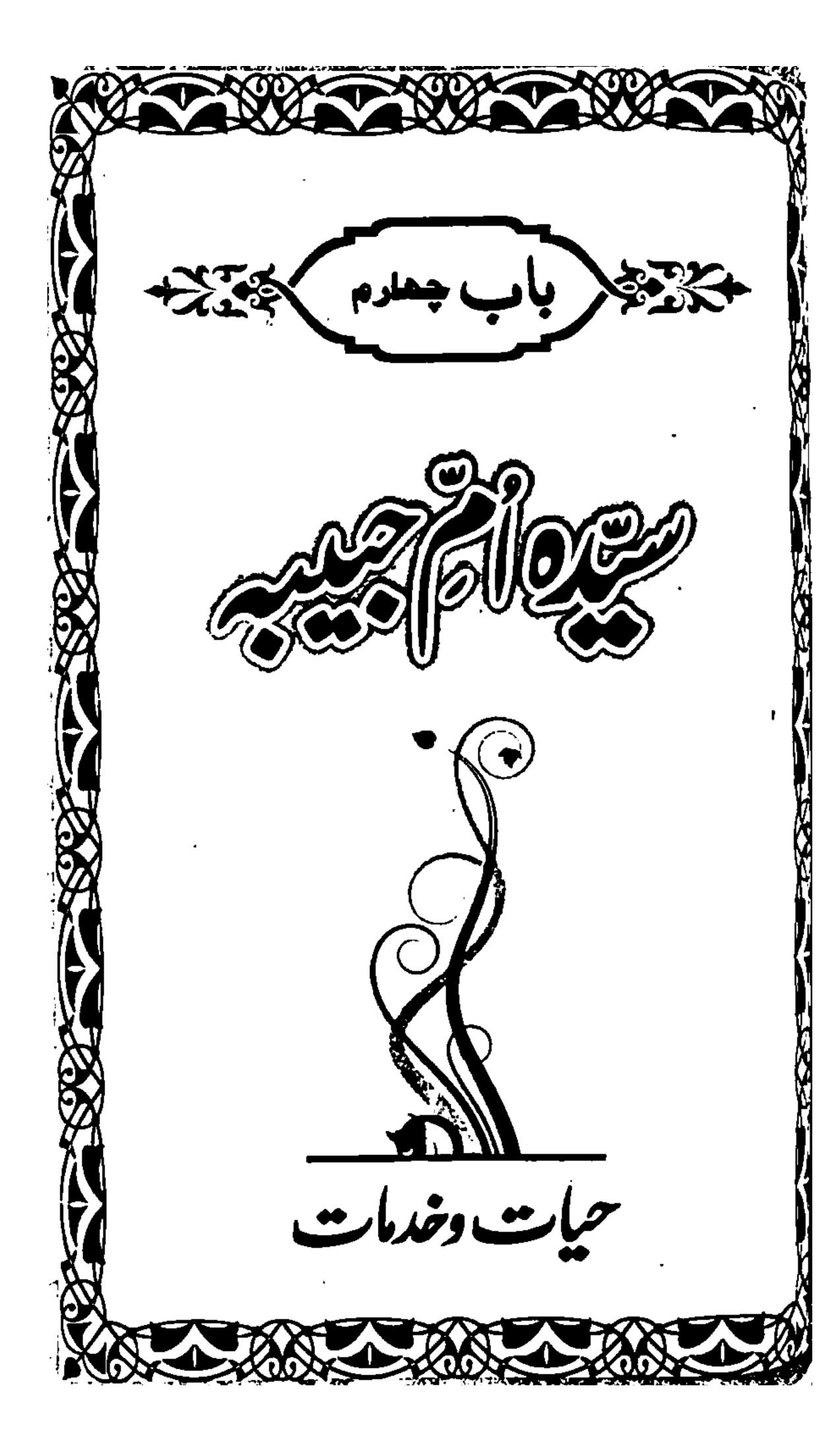

khatmenabuwat Android Application

# ام المؤمنين حضرت سيدة ام حبيب رمله بنت ابوسفيان رضي الدنع الي عنها

#### نام و نسب

ام المؤمنین حضرت سیده ام حبیب دملد صی الله تعالی عنها بن حرب بن امیه بن عبد من من عبد بن لوی ایک مخلص بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی ایک مخلص مومند بهونے کے ساتھ ساتھ یا کیزه ذات، حمیده صفات، اواد اور بلند جمت خاتون تھیں۔ام حبیبان کی کنیت ہے۔ای سے زیاده مشہور ہوئیں۔

# حضرت ام حبیبه کے نام کی تحقیق

ان کے اصل نام کے سلسلہ میں دوا توال ملتے ہیں (۱) رملہ بنت ابوسفیان مخر بن حرب بن امید بن عبر شمس (۲) بعض لوگوں کے مطابق '' ہندو'' کیکن ان دون میں زیادہ صحیح پہلا قول ہے۔ ان کی والدہ صغیبہ بنت الجام بن امید بن عبر شمن تھی جوا میر المؤمنین حضرت عثان بن عفان بن العام کی مجود بھی تھیں۔ عبر شمن تھیں۔ (الا صابۃ فی تمیز الصحابۃ ج ۸، ص ۱۲۰)

# حضرت ام حبيبه كا يهلا نكاح

ام المؤمنين حضرت سيده ام حبيب رضى الله تعالى عنها رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كح حباله عقد من آف سے بل حضرت عبدالله بن جش الهندى رضى الله تعالى عنه كے بحائى عبدالله بن جش كے نكاح من تعيل - آپ نها يت قديم الاسلام تعيل اور فد بهب اسلام كى فاطرا بي وطن عزيز ، قبيله ، كمر اور والدين تك كوتيا كرا بي شو برعبدالله بن جش كے ساتھ حبد كى طرف بجرت ثانيه كى تعيل عبد الله بن جش حبد ميں شراب كا عادى ہوگيا تعاجس كى وجہ سے وہ عيسائيوں من جيما كرتا تھا اور پھر ان سے متاثر ہوكر مرتد بھى ہوگيا، عيسائيت عيسائيوں من جيما كرتا تھا اور پھر ان سے متاثر ہوكر مرتد بھى ہوگيا، عيسائيت

تبول کرلیااورای حالت میں اس کا انتقال بھی ہوگیا۔ ام المؤمنین معزرت ام جبیبہ رضی اللہ تعالی عنها دین اسلام پرقائم رہیں یہاں تک عبیداللہ بن جش کی بہت کوششوں کے باوجود بھی اس سے برائت کا اظہار کردیا۔

وطن، قبیلہ، کھر اور والدین وغیرہ کوچھوڑ کرتو وہ ججرت کری لی تھیں۔اپنے فاوندکو چھوڑ نے کے بعد دیار غیر میں اب وہ بالکل بی بے یار و مددگار ہوگئیں تھیں۔ان کے ساتھ ان کی بیٹی حبیبہ بھی تھیں۔ مکہ مرمہ دوبارہ والیس جانے کے لیے تو وہ سوج بھی نہیں سکتی تھیں، کیول کہ ان کے والدین اسلام کے بہت بی بڑے وہ موج بھی نہیں سے تاریح جاتے تھے۔ مکہ واپس جانے کا سید حا مطلب تھا کہ یا تو انہیں اسلام کوچھوڑ تا پڑتایا بھراسلام پرقائم رہ کرا بی جان کو بیان کرتا پڑتا۔ کہ یا تو انہیں اسلام کوچھوڑ تا پڑتایا بھراسلام پرقائم رہ کرا بی جان کو بیان کرتا پڑتا۔ اس لیے وہ کی طرح کم بھری کی حالت میں حبشہ بی میں ذیم کی گذار دی تھیں۔

# حضور سے نکاح کی تفصیل

ای دوران ام المؤمنین حضرت سیده ام جبیبرضی الله تعالی عنها نے ایک خواب میں دیما مواب دیما میں دیما خواب میں دیما خواب دیما میں میں موخود فرماتی جی کہ دیما ہے۔ میں نے اس خواب کی کہ ایک فض جیسے تیا ام المق منین میم کر پکار رہا ہے۔ میں نے اس خواب کی تعبیر یہ لی کہ رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم جیسے اپنے عقد میں لیس مے چنا نچے درسول اکرم صلی الله تعالی علیہ والہوسلم نے دین کی اس محلم میا ہدہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر ابناسب کچے قربان کردیا تھا، کی پریٹانوں کو حتم کر کے انہیں سہارا بھم بہنچانے کے لیے حضرت عمر وین امیرضم کی رضی الله تعالی عنہ کو حبیب منہ الله تعالی عنہ کو حسول اکرم صلی الله تعالی علیہ والہوسلم کے لیے بیام دیں اور نکاح کریں۔ بادشاہ نے پاس مسلی الله تعالی عنہا کو رسول اکرم صلی الله تعالی عنہا کے بیام دیں اور نکاح کریں۔ بادشاہ نے پاس اور شکل کے بیام دیں اور نکاح کریں۔ بادشاہ نے پاس اور شکل کے بیام دیں اور نکاح کریں۔ بادشاہ نے پاس اور شکل کے بیام دیں اور نکاح کریں۔ بادشاہ نے پاس

بھیجا۔ وہ اس سے قبل خواب میں دیکھ ہی چکی تھیں کہ کوئی قض انہیں''یا المومنین'' کہہ کر خاطب کررہا ہے۔ اب شاہ بش کی لونڈی سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا بیام نکاح سن کروہ بہت خوش ہوئیں وہ جتنی خوش ہوئی موگی اس کا اعدازہ صرف انہیں کو ہے۔ انھوں نے اس بیام پر اللہ تعالیٰ کاشکراوا کیا اور شکرانہ میں لونڈی کو اپنا کئن اور چاعدی کی انگوشی بطور انعام عطا کر دیا۔ اس کے بعدام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خالہ بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجو کہ حبشہ میں موجود تھے وکیل بنایا۔ نجاشی نے نکاح کی مجلس خودمنعقد کی جس میں حضرت جعفر بن ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کی مجلس خودمنعقد کی جس میں حضرت جعفر بن ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کی مجلس خودمنعقد کی جس میں حضرت جعفر بن ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کی مجلس خودمنعقد کی جس میں حضرت جعفر بن ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حبشہ کے دیگر مسلمان بھی شامل ہوئے۔ نجاشی نے خطبہ پڑ ھا۔

الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتبكر - أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لوكره المشركون أما بعد فقد أجبت الى مادعى اليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و قد اصدقتها اربع مأة ديناراً . الله صلى الله تعالى عليه وسلم و قد اصدقتها اربع مأة ديناراً . الله عدد ينارول كوماضرين كما من أل ديا - مجر من الله تعالى عنها معيد من الله تعالى عنها عنها كوكل تق خطبه يزما:

الحمد لله أحمده و أستعينه و أستغفر الله و أشهد أن لا الله الا الله وحده لاشريك و أشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لوكره المشركون. اما بعد فقد اجبت الى مادعى رسول الله صلى الله

#### 141

تعالىٰ عليه وسلم و زوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان. فبارك الله لرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم فيها.

اس کے بعد شاہ جش نجائی نے دیناروں کو حفرت فالد بن سعیدرضی اللہ تفائی عنہ کے حوالہ کیا۔ انھوں نے لے لیا مجرسب نے جانا چا ہا لیکن نجائی نے انہیں بیٹھالیا اور بیبیان کیا آن من سنة الانبیاء اذا تزوجوا ان یؤکل طعام علی الترویج " بعنی انبیا ہے کرام کی سنت ہے کہ جب شادی کروتو ترویج پر (مجلس نکاح میں) کھانا کھلایا جائے۔ پھراس نے کھانا منگایا اور جملہ حاضرین کو کھانا کھلایا۔ مہرکی مقدار کتنی تھی اس سلیلے میں دواقوال ملتے ہیں۔ پہلے قول کے مطابق چارسودینار جب کہ دوسراقول چار ہزار دینارکا ہے۔ ان دونوں اقوال میں پہلا انسب ہے۔ (سبل الہدئی والرشاد جاا، ۱۹۳۳ یہی مقدار اسد الغابة فی معرفة السحابة میں ہمی ہے ہے۔ میں ۱۱۱)

بہرکیف! ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبرض اللہ تعالی عنہانے ان میں سے پہاس مثقال سونا نجاشی کی اس ابر ہہ با عمری کو بھیجا اور معذرت کی کہ اس روز جب کہتم خوش خبری لائی تھی واقعہ کے مطابق انعام نددے کی تھی۔ لیکن نجاشی نے ان زیوارت کو جنہیں ام المؤمنین نے خوشخبری دینے کے وقت با ندی کوعطا کیا تھا اور اس بچاس مثقال سونا کو بھی دوبارہ ام المؤمنین کے پاس لوٹا دیا کہ آپ ان چیز وں کی مستحق ہیں کیوں کہ آپ اپ شوہر کی خدمت میں جا رہی ہیں۔ نجاشی نے ان سے کہا کہ میں آپ سے میدورخواست کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں میراسلام عرض کردیں اور میعرض کردیں کہ میں آپ کے صحابہ کے دین پر میں موں اور ہمیشہ درود وسلام بھیجتا رہتا ہوں۔ نجاشی کی عورتوں نے ام المؤمنین مورت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے عطروخوشبوہ غیرہ بھی جیجیں۔ معرب سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے عطروخوشبوہ غیرہ بھی جیجیں۔

صحح حدیث کے مطابق جب رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کواس عقد کے استخام کی خبر یہ و فجی تو رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کوام المؤسنین معرب سیدہ ام جبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیثہ میں اللہ تعالی عنہ کے حدیثہ منورہ لانے کے لیے بھیجا نجاشی نے معزب شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ام المؤسنین رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیثہ ویا ۔ حدیثہ منورہ کو بیختے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ان سے زفان فرمایا ۔ جب رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو نجاشی کے اسلام کی اطلاع ہوئی فرمایا ۔ جب رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو نجاشی کے اسلام کی اطلاع ہوئی تو آپ نے جواب شرفر مایا ورحمۃ اللہ و برکانتہ (حدارت المندی تعرب سیدہ ام جب بدرضی رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا ام المؤسنین مصرت سیدہ ام جب بدرضی اللہ تعالی عنہ ایس وقل کے مطابق کے ھیں ہوا تھا۔ جب کہ ایک قول اللہ تعالی عنہ ایس مصدرضی اللہ تعالی عنہ ایس وقل کے داوی مصرت ابن سعدرضی اللہ تعالی عنہ ایس وقل کے داوی مصرت ابن سعدرضی اللہ تعالی عنہ ایس وقل کے داوی مصرت ابن سعدرضی اللہ تعالی عنہ ایس وقل کے داوی مصرت ابن سعدرضی اللہ تعالی عنہ ایس وقل کے داوی مصرت ابن سعدرضی اللہ تعالی عنہ ایس وقل کے داوی مصرت ابن سعدرضی اللہ تعالی عنہ ایس

اس نکاح کے ذریعدرسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہوسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کے ثم اور پریشانعوں کو دور فر مایا بلکہ اس نکاح سے بہ شارسیاس فوائد بھی حاصل ہوئے۔ بی ہاں! ایوسفیان اور اس کا قبیلہ رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ و اللہ سلم کونسب میں اپنے برابر مجمتا تھا اس لیے اسے اس نکاح پر کوئی احتراض نہ تعالیٰ اللہ ایوسفیان نے اس نکاح کی فہرس کر لاکھ دھنی کے باوجود رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہوسلی کے باوجود رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہوسلی کوائے ہم بلہ نہیں جمتا تو اس کی ایوسفیان رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہوسلی کوائے ہم بلہ نہیں جمتا تو اس کی وقتی کے ماتھ حرکت میں اور اضافہ ہوجا تا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک ہے جوش کے ساتھ حرکت میں آتا۔ لیکن اس کی بیٹی حضرت ام جبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ساتھ حرکت میں آتا۔ لیکن اس کی بیٹی حضرت ام جبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ساتھ حرکت میں آتا۔ لیکن اس کی بیٹی حضرت ام جبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ساتھ حرکت میں آتا۔ لیکن اس کی بیٹی حضرت ام جبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ساتھ حرکت میں آتا۔ لیکن اس کی بیٹی حضرت ام جبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ساتھ حرکت میں آتا۔ لیکن اس کی بیٹی حضرت ام جبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ساتھ حرکت میں آتا۔ لیکن اس کی بیٹی حضرت ام جبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ساتھ حرکت میں آتا۔ لیکن اس کی بیٹی حضرت ام جبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ساتھ حرکت میں آتا۔ لیکن اس کی بیٹی حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ساتھ حرکت میں آتا۔ لیکن اس کی بیٹی حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ساتھ حرکت میں آتا۔ لیکن اس کی بیٹی حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ساتھ حرکت میں آتا۔ لیکن اس کی بیٹی حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ کی میٹی حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی میں اور اس کی بیٹی حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ کی اس کی بیٹی حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ کی کی حبیب رضی اور اس کی بیٹی حسات کی اس کی بیٹی حسات کی حسات کی اس کی بیٹی حسات کی اس کی حبیب رضی کی حسات کی کی حسات کی حسات کی حسات کی حسات کی حسات کی کی حسات کی حسات کی کی حسات کی حسات کی حسات کی حسات کی کی حسات کی حسات کی حسات کی حسات کی کی حسات کی کی حسات کی حسات کی حسات کی حسات کی کی حسات کی حسات کی حسات کی حسات کی کی حسات کی ح

رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے نکاح کی وجہ سے ان کی دھنی ہیں بہت کی آگئے۔ یہی وجہ ہے کہ ابوسفیان اس کے بعد بھی بھی اسلام کے خلاف کسی کارروائی کی قیادت نہیں کی۔ خیال رہے کہ قوم قریش کا نشان جنگ ابوسفیان کے گھر میں رہتا تھا۔ جب بینشان باہر کھڑا کیا جاتا تو قوم کے ہرفرد کے او پرآبائی ہدایات اور قومی روایات کی اجاع لازم ہوجاتا تھا کہ سب کے سب اس جھنڈے کے بیچے فوری طور پرجمع ہوجا کیں۔ اسلام کے خلاف اکٹر جنگوں میں ابوسفیان بی نے نے فرری طور پرجمع ہوجا کیں۔ اسلام کے خلاف اکٹر جنگوں میں ابوسفیان بی نے نے فرری طور پرجمع ہوجا کیں۔ اسلام کے خلاف اکٹر جنگوں میں ابوسفیان بی نے نے فرری طور پرجمع ہوجا کیں۔ اسلام کے خلاف اکٹر جنگوں میں ابوسفیان بی نے نے فرری طور پرجمع ہوجا کیں۔ اسلام کے خلاف اکٹر جنگوں میں ابوسفیان بی نے نے فرری طور پرجمع ہوجا کیں۔ اسلام کے خلاف اکٹر جنگوں میں ابوسفیان بی نے نے فرری کی تھا دے نہیں کی تھا دے نہیں کی تھا دیں کے بعد اس نے قیاد تر نہیں کی تھی۔

ابوسفیان کا غرور چکتاچور

المام الل سير معترت ابن التحق منى الله تعالى عندنے بيان كيا ہے كدا يك مرتبالوسفيان ملح حديبيك بعدتجديدم كيا كيدينه منوره آيا اس دوران وه ابي بين ام المؤمنين معزت سيره ام حبيبه رضي الله تعالى عنها سيمي ملف كے ليے حمياءاس نے جایا کدوہ رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ والبدوسلم کے بستر مبارک پر بيضي كيكن معرست ام حبيبر منى اللدتعالى عنهان جائز ندجانا اوربسر كوفور البيث دیا۔ابوسفیان جران رو کیا۔ بہ جمایٹی! کیاتم جھے اس بستر کے قابل ہیں جمعتی یا تهادا خیال ہے کہ ریہ بستر میرے شایان شان جیں؟ حضرت ام حبیب رمنی اللہ تعالى عنهانے فرمایا كه بياستر طاہر ومطهر باورتم نجاست شرك سے آلوده مو۔ ا پی لخت جگر کے دل مین اینے سب سے بوے دشمن کے تیک ریمیت و کیوکر ابوسفیان کاساراغرور چکناچور ہوگیا۔اس کے بعدوہ زیادہ عرصہ تک اسلام نے دوریندرہ سکا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔اس طرح اس نکاح نے پہلے کفار مکہ کی اسلام ومنى كى شدت كوكم كيا\_ پراس نكاح كى بركت \_ يسردار قريش ايوسفيان كو اسلام کی دولت نعیب ہوئی اور اس کے بعدلوگ فوج درفوج اسلام میں داخل

# بوتے کے۔(ضیاءالنی،ج ہفتم ہم۱۵) آپ کی صرویات

ام المؤمنین حضرت سیده ام حبیبه رضی الله تعالی عنها سے کل 165 هادید کریمه مردی بین ان بین سے دومنن علیه بین ایک تیج مسلم شریف بین اور دیگر کتب احادیث میں ۔۔۔ 162 هادیث مردی بین۔

ان سے ان کی بیٹی حبیبہ ان کے بھائی معاویہ اور عتبہ ان کا بھیجا عبداللہ بن عتبہ بن ابوسفیان ۔ ان کی بہن کالڑکا ابوسفیان بن سعید بن مغیرہ بن اضن ثقفی ۔ ان کے غلام اور با تدیاں ۔ سالم بن سوال ، ابوالجراح ، صغیہ بنت شیبہ نعب بنت شیبہ نعب بنت ام سلمہ عروہ بنت زبیر ، ابوصالح السمان اور دوسرے لوگوں نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ (الاصابة فی تمیز الصحابہ نج ۸۔ میں ۱۳۲)

#### افارب

(۱) ابوسفیان صحر بن حرب ان کے والدگرای ہیں جوابتداء ہیں سب سے مشہور روار مشہور ومعروف وحمن اسلام اور جاہیت میں قریش کے سب سے مشہور سردار سخے۔غردوا احد ہیں بھی وہ کا فروں کی فوج کے سردار شخے اورغردو خندق ہیں بھی قریش اور خلفائے قریش اس کے ماتحت شخے۔ وقتے مکہ مرمہ سے ایک دوروز قبل وہ اسلام قبول کیے۔ پھر جنگ جنین اور طائف میں رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ و داسلام قبول کے۔ پھر جنگ جنین اور طائف میں رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ و اللہ وسلم کے ساتھ ساتھ حاضر ہوئے۔ جنگ برموک ہیں نہایت استقامت و پامردی وکھائی اور رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کمال دلیری سے آگے برحماتے رہے۔ ۲۹ سال کی عمر میں سے میں ان کا انتقال ہوا۔

(۲) ام المؤمنين حضرت ام حبيبرضى الله تعالى عنها كے سكے بھائى يزيد بن الوسفيان بيں جوكه يزيد الخير كے نام مشہور بيں۔ وہ فتح مكه كے دن صلقه بوش

اسلام ہوئے تنے اور عمدہ اسلام سے مشرف تنے۔ فتح شام کے لیے جن سرداروں کو امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مامور فرمایا تعاان میں برید بن ابوسفیان بھی تنے۔ ان کا وصال ۹ اصلی ہوا۔ اس وقت بورے شام میں انہیں کی حکومت تھی۔

(۳) حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عندام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ کی طرف سے بھائی ہوتے ہیں، مال کی جانب سے نہیں۔ دونوں کی مال الگ الگ تعیں۔ وہ شام میں ۱۷ رسال تک ماتحت خلافت امیر رہے اور پھر ساڑھے انجیس سال شام کی سلطنت کی۔ بیسلطنت نی امیہ کے بانی بھی تھے۔ بیاس سال کی عمر میں ۲۲ رجب المرجب ۲ ھیں ان کی وفات ہوئی۔

(٣) حعرت حبيبه رضى الله تعالى عنها حصرت ام المؤمنين رضى الله تعالى عنها كى بينى بين جوكه رسول اكرم صلى الله تعالى عليه والهوملم كى ربيبه بين - بيبش سيدانى والده كے ساتھ آئيں تعین -

#### ونات

ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رمنی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ وصال کے باب میں تین اقوال ملتے ہیں۔ باب میں تین اقوال ملتے ہیں۔

ان کا دصال الله تعرب این سعداورا بوعبیده رضی الله تعالی عنما کے مطابق ان کا دصال مدینه منوره میں 22 صبی ہوا۔

المرابن قائع رضی الله تعالی عنما کا قول ہے کہ ۲۲ ہے ہیں ہوا۔
اللہ اور حضرت ابن ابوضی ہدرضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ۵۹ھی ہوا۔ یہ قول بعد ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب (الاصابة فی تمیز الصحابہ ج ۱۳۲۸) بعید ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب (الاصابة فی تمیز الصحابہ ج ۱۳۲۸) اللہ سیر بیان فرماتے ہیں کہ جب سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اللہ سیر بیان فرماتے ہیں کہ جب سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے

https://khatmenabuwat.ahlesunnats.com/

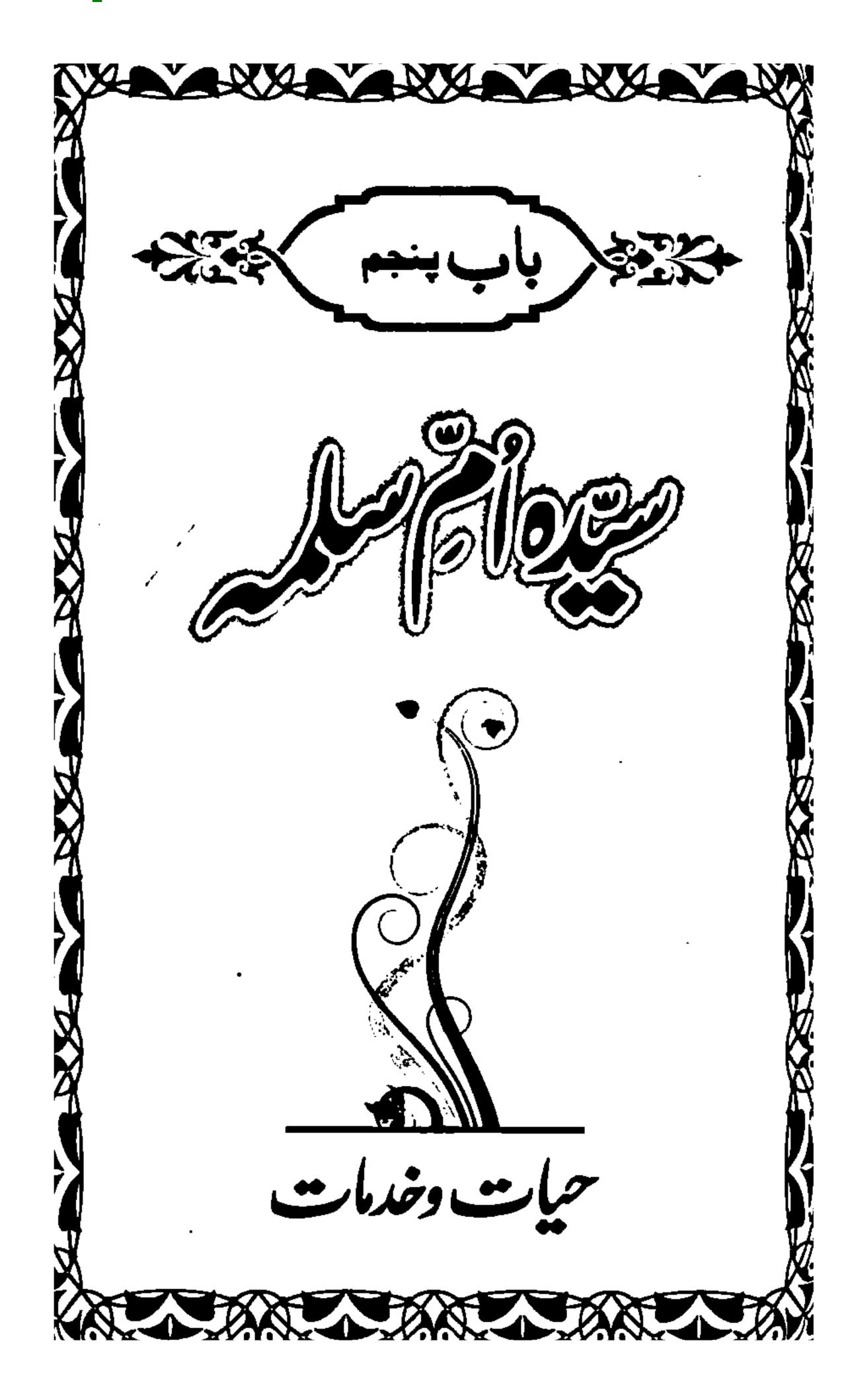

# ام المونين حضرت سيده ام سلم درضى التدنعالي عنها

#### نام و نسب

ام المونین حضرت سیده ام سلمه (بند) رضی الله تعالی عنها کانسب اس طرح بهام سلمه بنت ابوامیه بن مغیره بن عبدالله بن عمر بن مخروم ابن یقط بن مرة بن کعب بن لوی آب بهت بی دائخ الاسلام تعیس ، انهول نے اسلام کی خاطر برحم کے حالات کا یامردی کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، جس کی تفصیل آنے والے سطور میں آربی ہے۔

حضرت ام سلمه کا پهلا نکاح

رسول اکرم ملی الله تعالی علیه واکه وسلم سے قبل بدری محالی حضرت ابوسلم عبدالله بن عمرومخزومی میں جاملا ہے۔ دونوں میال بیوی کا سلسله نسب عبدالله بن عمرومخزومی میں جاملا ہے۔

رہے کا بخو فی اندازاال بات سے ہوتا ہے کہ جب دونوں میاں بوی حبشہ سے مكدوالي أكفاور بحرجب دوباره اين بجول كساتهدينك جانب بجرت كے ليے تكلے تو ابوسلمد منى اللہ عند كے كھروالوں نے ان كے بچسلمدكوبيكه كر ان كے ساتھ جانے سے روك ليا كرتم جہال جاسكتے ہو۔ مريح كوجو مارے خاندان کا ایک فرد ہے ہیں لے جاسکتے۔ ای طرح ام المونین حضرت ام سلمدمنى التدعنها كي كمروالول نع بمي أبيس ان كي شوبرك ما تهوجانے سے منع كردياييكت بوسة كمتم بمارے فائدان كى لاكى بور بيوى اور يج كے چھن جانے کے باوجود حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے سنر بجرت ترک نہ کیا اور جس مقصدت نكلے تنے اس كو يوراكيا \_حضرت امسلمرضى الله تعالى عنها مكميس عى ر ہیں۔ بیچے کے الگ کردیے جانے اور اسینے نیک خاوند کے تنہا ہجرت کرنے کی وجہ سے انہیں کافی تکلیف میں کی تھی۔وہ ان دنوں ایک روز بھی چین وسکون سے ندر ہیں۔ووروزاندشام کے وقت اس مقام برآ بیٹا کرتی تھیں، جہاں ووایئے مرتان سے علیحدہ کردی می محص وہ وہاں بیند کرخوب رویا کرتی تھیں۔ بیسلسلہ ایک سال تک چلتار ہا۔ یہاں تک کدان کے ستک دل عزیز وں کوان کی حالت زار بررم آمیا۔ انہوں نے بیم بھی واپس کردیا اور ان کوسفر کی اجازت بھی ديدى وسنركى اجازت ملنے كے بعد حصرت امسلمدمنى الله تعالى عنها خدائے بزرك وبرتر كاشكر بجالاتين اوراسينه بيح كوساته ليكرتن تنها مدينه كي جانب چل يزي \_حضرت عثان بن طلحد منى الله نعالى عنه جوكه اس وفت بيت الحرام ككليد بردار تقدوه اكر جدائجي طقه اسلام مين داخل نبيس موئ يتحلين وه بهت بى زم دل منے دعرت سيده امسلم دمنى الله تعالى عنها كا تنها جانا ان كواجها ندلگاس کئے وہ ان کے ساتھ مو گئے۔ حسرت سیدہ امسلمہ کواونٹ پرسوار کراتے اورخوداونٹ کو لے کر پیدل چلتے۔ جس کسی منزل پر پہنچتے تو ان سے دور جاکر کھیرتے اس طرح جب منزل بمنزل مربید طیبہ کے قریب پہنچ کئے اور نخلتان مدینہ کے درخت نظرا نے لگے تو انہوں نے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنبا سے کہا۔ دیکھوجس شریس کھیے جانا ہے وہ سامنے ہے۔ تم آ کے بردھو میں والیس جاتا ہوں۔ یہ کمہ کروا ہی مکہ چلے گئے اور حضرت سیدام سلمہ رضی اللہ تعالی عنباایے بچول کے اور حضرت سیدام سلمہ رضی اللہ تعالی عنباایے بچول کے ساتھ اپنے خاد عمرے جاملیں۔

ام المومنین حضرت سیده ام سلمدر منی الله تعالی عنها نے دونوں مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مجرح بشد سے مدینہ دالیس آئیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت سیده ام سلمدر منی الله تعالی عنها وہ مہلی مورت ہیں جوہودی بیل سوار ہوکر ہجرت کرتے ہوئے دین طیب میں داخل ہوئیں۔

# غزوهٔ احد میں حضرت ام سلمہ کی خدمات

غروہ احد کے موقع پرام المونین معرت سیدام سلمرضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خاد مدحضرت ابوسلمہ منی اللہ تعالی عنہ دونوں کے خدمات تا قابل فراموش بیں۔ حضرت ابوسلمہ منی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے جو ہر دکھائے اور ان کی عظیم ابلیہ بجاہدین کی خدمت میں معروف رہیں۔ اس جنگ میں معرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ ان کا میزخم دقی طور پر تو بحر کیا لیکن پچھ مرصہ کے بعد وہ ایک لئکر کے ساتھ کی مہم پر گئے جب وہاں سے واپس آئے تو ان کا زخم تا زہ ہو گیا اور وہ اس زخم کی تاب نہ لاکری ہے یا جہ میں با ختلاف اقوال واصل بحق ہوئے۔ ان کے انتقال کے وقت رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وا لہ واصل بحق ہوئے۔ ان کے انتقال کے وقت رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وا لہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ انتقال کے بعد رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وا لہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ انتقال کے بعد رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وا لہ وا لہ مسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ انتقال کے بعد رسول اکرم مسلی اللہ تعالی علیہ وا لہ والہ مسلم نے خودا ہے دست مبارک سے ان کی آ بھیں بند کی تعیں اور ان کے والے دست مبارک سے ان کی آ بھیں بند کی تعیں اور ان کے والے دست مبارک سے ان کی آ بھیں بند کی تعیں اور ان کے والے دست مبارک سے ان کی آ بھیں بند کی تعیں اور ان کے والہ دست مبارک سے ان کی آ بھیں بند کی تعیں اور ان کے والے دست مبارک سے ان کی آ بھیں بند کی تعیں اور ان کے والے دست مبارک سے ان کی آ بھیں بند کی تعیں اور ان کے والے دان کی آب

#### 127

کے مغرفت کی دعا بھی فرمائی تھی۔ انتقال فرمانے کے وقت حضرت ابوسلہ رضی اللہ تعالی مندکی زبان پر تھا۔ السلهم اخسلف نبی فی اهلی بندید" اساللہ میرے کندگی المجی طرح بمکد اشت فرمانا۔

حضرت الوسلمدوشى الله تعالى عنه كومال فرما جائے ك بعدام الموشين حضرت ام سلمدوشى الله تعالى عنها اپنے چار بچوں حضرت زينب سلمه بمرواور درو وضى الله تعالى عنها اپنے چار بچوں حضرت زينب سلمه بمرواور درو وضى الله تعالى عنه ما تحص كے ساتھ پریشان حال ہوگئیں۔انموں نے اپنے عظیم المرتبت خاوى كومال كے بعد ريسو چا بحى نہيں تعاكہ وہ دوسرى شادى كريں كى المرتبت خاوى كه وہ خيال كرتى تعين كه حضرت ابوسلمہ وضى الله تعالى عنه سے بہتر مسلمانوں ميں كوئى نہيں ہوگا۔ ليكن انہوں نے رسول اكرم سلى الله تعالى عليه وآله مسلمانوں ميں كوئى نہيں ہوگا۔ كيكن انہوں نے رسول اكرم سلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے بيحديث ياكن دركھا تھا۔

"مامن مسلم تصيب مصيبة فيسترجع ويقول: اللهم اجرنى في مصيبتي واخلفني خيرامنها الاخلف الله له خير منها (زوجات الني المطابرات)

ترجمه: جب كى مسلمان كوكوتى مصيبت كينجى بوداس پر انسالله و انسا اليه داجعون پر متابه اوربيد عاما نكما بهاسدانند تعالى اس مصيبت پر مجمعه اجرعطافر مااور مجمع اس كانعم البدل عطافر ما"

جب حضرت ابوسلمه رضی الله تعالی عنه کا وصال ہوگیا۔ تو انہوں نے اس وعام کو اپنا ورد بنالیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلم فرماتی ہے (رضی الله تعالی عنها) کہ بیس اس دعاء کو اپنے خاو تدکی و فات کی مصیبت میں پر حتی تھی اور جب میں سے بہتر قائم مقام بنا تو میں اپنے دل میں کہتی کہ الاسلمہ و منی الله تعالی عنہ سے بہتر مسلمانوں میں کون ہوگا؟ لیکن چونکہ رسول اکرم الیسلمہ و منی الله تعالی عنہ سے بہتر مسلمانوں میں کون ہوگا؟ لیکن چونکہ رسول اکرم

#### 147

صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کا مبارک ار شاد تھا اس لئے بیس اسے پڑھتی رہی ۔

آ مے مزید فرماتی ہیں کہ بیس نے رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے رہی منا تھا کہ ''جومیت کے سربانے موجود ہودہ اچھی دعاء مائے کیونکہ اس وقت جوہی دعاء مائے کیونکہ اس وقت جوہی دعاء مائی جاتی ہے۔ فرشتے آ بین کہتے ہیں۔ جب حضرت ابوسلمہ رضی الله تعالی علیه وآله وسلم کی فدمت اقد سی عنہ کا وصال ہوا تو بیس رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی فدمت اقد سی صاضر ہوئی اورع ض کیا '' یارسول الله صلی الله تعلیہ وسلم !'' حضرت ابوسلمہ رضی الله عنہ وسلم الله تعالی الله علیہ وآله وسلم نے فرمایا ہو آللہ ہم اغفر لی وله واعقبتی عقبة حسنة "اسے فدا آنہیں اور جھے بخش د ساور میری عاقبت کواچھی عاقبت بنا۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس دعا کو اپنا معمول بنالیا اور الله تبارک و نعائی نے حضرت ابوسلمہ رضی الله عنہ سے بہتر عوض جھے عطافر مایا اور وہ رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلمہ ضے۔

# حضور سے نکاح کی تفصیل ُ

جب حضرت ابوسلم دفی اللہ تعالی عندوصال قربا گئے تو رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تعزیت کے لیے حضرت ام سلمہ دفی اللہ عند کے محر تشریف لائے اور دعا وفر مائی کدا ہے فداان کے غم توسکین بخش اوران کی مصیبت کو بہتر بنا اورانہیں بہتر عوض عطا قربا۔ چنانچہ ویبائی ہوا جیسا کہ رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا و میں قربایا تھا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حاتب بن ابی ہلت عدرضی اللہ عنہا مدیرے یاس ہیا م کیکر بھیجا اور انہوں نے جھے بیام دیا۔ ایک بروایت کے مطابق حضرت ابو بکر وحضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنا ابنا روایت کے مطابق حضرت ابو بکر وحضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنا ابنا

يام بعيجا تفاليكن حضرت سيده امسلمدرضى التدتعالى عنهاف ان كي بيام كوقبول نبيل كياتفا - جب رسول اكرم على الله تعالى عليه وآله وسلم كابيام آياتو كها مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم "كين انہوں نے معذرت كرتے ہوئے میفرمایا کہ میں معمر ہول اور میرے ساتھ میرے بیتم بیج ہیں اور میرے جذبات رقابت بہت شدید ہیں اور انہوں نے ریکی فرمایا کہ میرایہاں کوئی ولی نہیں ہے جومیری شادی کرائے "ام المونین حصرت سیدہ ام سلمدرضی اللہ تعالی عنهاكى ان باتول كى مجهد المرالمؤمنين حضرت عمر فاروق اعظم منى الله تعالى عنه بهل اس سے زیادہ غصہ و مسے جتنا کہ وہ اسینے بیام کے مطرادیے جانے سے موئے تھے۔ پھررسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دا لہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: من تم سے عربی برا ہول اور تہارے بیتم بول کی برورش اللہ اور اس کے رسول الشملى الثدنعالى عليه وسلم كے ذمه ب- ايك روايت كے مطابق رسول اكرم ملى الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا: تمہارے بیے میرے بی اور رسی بات تمہارے جذبات رقابت کے شدید ہونے کی تومیں اللہ تعالی سے دعا و کرتا ہوں كدوه ال بات كوتم سے دور فرمائے اور وہ جوتم نے اسے اولیا و کے متعلق ذكر كيا تو تمہارے اولیاء میں سے کوئی بھی ایساتبیں ہے جو جھے تاپند کرے۔ رسول اکرم ملى الله تعالى عليه وآله وملم كاس ارشادك بعد حضرت سيده امسلمه ومنى الله تعالى عنها في الشيخ الشيخ الشيخ الله تعالى عنه في مايا: " ذق وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "ميرى ثادى رسول اكرم على الدعليه وسلم سے کرا دو۔ تو انہوں نے ان کی شادی کرادی۔ بینکاح شوال المکرم م بھی موا اوران کا مہراییا سامان مقرر ہوا جس کی قیت دس درہم سے مم تھی۔ (مدارج النوة جمام ٧٧)

# اس نكاح كهر فوائدو مصالح

اس نکاح کے ذریعہ دسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ایک طرف اپنے ایک مظیم مرد بجاہر محانی اور رضائی بھائی کے پیتم و بے سہارا بجوں اور ان کی بیوہ کو تحفظ وسہارا عطافر مایا، وہیں دوسری طرف رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عظیم مشن کے لئے جس متم کی بلند ذہمن وہمت ورز وجات طلیہ وآلہ وسلم کو اپنے عظیم مشن کے لئے جس متم کی بلند ذہمن وہمت ورز وجات (رضی اللہ تعالی عنہا) کی ضرورت تھی ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے مطابق یا لکل کھری عابت ہوئیں۔

جی ہاں! ایک ایسامشکل ترین مرحلہ آیا کہ رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنے ان سے مشور و فر مایا وران کے مشور سے نے نہ مرف بیکہ مسئلہ کوئل کر دیا ملکم سنے ان سے مشور ان اللہ علیہم اجمعین کواجہائی کڑی آز مائش سے بھی بیالیا۔ ملکم محابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کواجہائی کڑی آز مائش سے بھی بیالیا۔

ذی قصولا هدی بات ہے ملے حدیبیہ کے شرائط مسلمانوں کوائی تو بین نظر
آری تھی۔وہ اس بات کواپے لیے ذات ورسوائی کا باعث محسوں کررہے تھے کہ
وہ بغیر عمرہ کئے مدید طیبہ والہ لوٹ جا کیں کین رسول اکرم مسلی اللہ تعالی علیہ
والہ وسلم نے مسلمانوں کو حلق کراکراحرام کھولئے کا تھم صادر فرمایا تو مسلمانوں
نے اس پھل کرنے جی تھوڑی کی تو قف کی۔ یہ گھڑی رسول اکرم مسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے لئے بہت بی نازک گھڑی تھی۔جولوگ اسمام اور پیغیبراسمام صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے لئے بہت بی نازک گھڑی تھی۔جولوگ اسمام اور پیغیبراسمام مسلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اور اپناتن من وہن نارکر نے کے لئے بہہ وقت تیار دہے تھے بلکہ جنہوں نے متعدومتا بات پر بے مثال قربانیاں بھی دی تھیں، آج ان کی قربانیاں صائع ہونے کے قریب تھیں۔ رسول اکرم مسلی اللہ تعالی علیہ والہ وہ اس پھل کرنے میں تو قف سے کام انہیں ایک کام کا تھم دے دے ہے اور وہ اس پھل کرنے میں تو قف سے کام اللہ تعالی علیہ علیہ تھیں۔

والدوسلم ام المونين حضرت سيده ام سلمد منى اللدتعالى عنها ك خيم من تشريف كے محتے اور ان سے فرمایا: لوگ ہلاک ہو محتے، میں انہیں تھم دے رہا ہوں اور وہ اس يركمل جيس كررب بي حضرت امسلمدمنى الله تعالى عنهاف اسمكاكل فورا تلاش كرليا انهول في رسول اكرم صلى الله نعالى عليه وآله وسلم كى خدمت من عرض کیا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات تہیں ہے۔ آب لوکوں کے سامنے خود طلق کرائیں۔ جب لوگ آپ کوالیا کرتے دیکھیں مے ۔ توانیس یفین ہوجائے كاكدبيفدائي فيمله ب،اس مستريلي كى كوئى منجائش بيس تواب كى اقتدام وه طلق کرانے میں ذرا برابر مجی تو قف جیس کریں مے۔حضرت امسلمہ رمنی اللہ تعالى عنها كااندازه بالكل يح اورآب كامشوره بالكل فث ادرمائب تكارجوني رسول اكرم ملى الله تعالى عليه وآله وملم بابرتشريف لائة اورجام كوهم دياكه وه آب كرك بالكافي توملمانون في رسول اكرم ملى الله تعالى عليه وآله وسلم كى افتدا مي ايك دوسرے سے مسابقت شروع كردى اور حلق كراكراحرام كو محول ديا (مياء النبي ج مفتم م ٥٠٩)

جن حالات میں رسول اکرم صلی اللہ نتائی علیہ وآلہ وسلم نے ام المونین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عندے نکاح فر مایا کوئی بھی انصاف پیند فضص رہیں کہہ سکتا کہ اس شادی مقصد کا ایک بیوہ اور جاریتی بچوں کی ماں کی دلجوئی کرنے اور انہیں شخط وسہارا فراہم کرنے کے علاوہ بچھاور تھا۔

الل سيربيان كرتے بيل كه جب سيده ام سلمه رضى الله تعالى عنها حباله عقد ميں آئيں تو رسول اكرم ملى الله تعالى عليه وآله وسلم نے سيده زينب بنت خزيمه رضى الله تعالى عنها كے كھركوجوكه اس ذمانه ميں وفات بالحی تعیں۔ام سلمہ رضى الله تعالى عنها كے كھركوجوكه اس ذمانه ميں وفات بالحی تعیں۔ام سلمہ رضى الله عنها اس میں وافل تعالى كر بے كے ليے مقرر فرمايا اور جب ام سلمہ رضى الله عنها اس ميں وافل

ہو کمیں فرایک جِنونا گھڑاو یکھا جس میں تھوڑے سے جو تصاور ایک پھر کی ہانڈی اور آب بھی دیکھی میں تھوڑا سا جوڈال کرآٹا بیسا اور میدہ تیار کیا جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے بطور ولیمہ یہی کھانا چیش کیا (مدارج النوق ج ۲س ۸۱۷)

### آپ کی مرویات

کتب مقبداولہ میں ام المونین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تیرہ حدیثیں متفق ہیں لیعنی بخاری تنین سواٹہتر حدیثیں مروی ہیں۔ان میں سے تیرہ حدیثیں متفق ہیں لیعنی بخاری ومسلم شریف میں ومسلم شریف میں ہیں۔ جبکہ صرف بخاری شریف میں تین اور مسلم شریف میں تیرہ حدیثیں اور باقی دیگر کتابوں میں لمتی ہیں۔

### ۔ آپ کے افارب

ام المؤمنين حضرت سيده ام سلمه رضى الله تعالى عنها كه دو بيني اور تمن بينيا تقيس بهن كاساء بالترتيب ذيل من تحرير كئے جاتے ہيں:

(۱) حضرت عمر بن ابوسلم درضی الله تعالی عنمیا سے میں بیداء ہوئے۔حضرت علی رضی الله تعالی عند نے انہیں فارس اور بحرین کا حاکم مقرر فر مایا تھا۔ ۸ برس کی عمر شریف میں ۱۳ میں ان کا وصال ہوا۔ حضرت سعید ابن مینب حضرت ابوا مامہ بن مہل اور حضرت عروہ بن زبیر رضی الله عنهم نے ان سے احادیث کی ہے۔
روایت کی ہے۔

(۲) حضرت سلمہ بن ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ بنت امیر حمزہ کی شادی کر دی تھی۔عبدالملک کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ حدیث کی روایت ان سے جاری نہیں ہوگی۔ زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ حدیث کی روایت ان سے جاری نہیں ہوگی۔ (۳) حضرت زینب بنت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عبداللہ

بن زمعہ بن الاسود الاسدی کے ساتھ ہے۔ عادیدا بینے زمانہ بل سب عور تول سے
زیادہ فقیہ تھیں۔ ان کی پیدائش میں ہوئی تھی۔ جب ان کے والدین ہجرت
کر کے مکہ سے مبش محتے ہتھے۔

زینب بنت ابوسلمه رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که جب وه بی بی تحمیل که ا كي مرتبه رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عسل فرمار يستصروه رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ك قريب بيني حمين \_رسول اكرم صلى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے ان کے منہ بریانی کے جھینے بھیکے، جس کی بیرکت ہوئی کوائے چرے کی رونق اور تاز کی بوری زندگی جوانی جیسی بی قائم رہی۔ حضرت زينب بن ابوسلمه رضى الله نعالى عنها كے دوبیئے منے وہ دونول بیٹے يوم الحروش مارے محت متے۔ انہوں نے کہا۔ "انا لله وانا الیه راجعون" خداکی مسیبت ہے۔لین ایک کی خدا کی مسیبت ہے۔لین ایک کی معیبت دوسرے کی معیبت سے بوط کر ہے۔ پہلاتو محریس رہا۔اس نے جنك سے اے آپ كوروكا اورمظلوم مارا كيا۔ مل كہتى ہول كراسے جنت نصيب موکی۔دوسرے لڑکے نے ہاتھ نکالا اور مارا کیا۔اب میں اس کے بارے میں تمجمی نبیں کہ سکتی کہ اس کا حشر کیا ہوگا اور یمی وہ بات ہے جسے میں بہت بردی مصيبت تصور كرتى مول\_

سم) حضرت ام کلثوم بنت الوسلمدرض الله تعالی عنها سے حضرت موی بن عقبه رضی الله تعالی عنه نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ دسول اکرم سلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم نجاشی کی موت اورائی مرسله ہدایا کی واپسی کی پیشن کوئی فرمادی تھی۔ علیه وآلہ وسلم نجاشی کی موت اورائی مرسله ہدایا کی واپسی کی پیشن کوئی فرمادی تھی۔ ۵) حضرت در و بنت الوسلمدر منی الله تعالی عنها کا ذکر سے جاری شریف میں اس طور پر ہے کہ ام الموثین حضرت ام حبیبہ رمنی الله تعالی عنها نے دسول اکرم

صلی الله تعالی علیه وآله وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کیارسول اکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم در ورضی الله تعالی عنها) سے نکاح کرنے والے ہیں؟ فرمایا اگر درہ میری رہیمہ نہ بھی ہوتی تو بھی وہ میر سے لیے طال نہ ہوتی اس لیے کہ اس کا باپ ایوسلمہ (رمنی لله تعالی عنه) تو میرادود ها بھائی تھا۔

(۲) زہیر، عامر، حبداللہ اور حبابر ام المونین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی اور حبداللہ ومعبہ بینیج اور حبداللہ بن زمعدان کے بھائے ہیں۔
(۵) حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں حضرت عاکد رضی اللہ تعالی عنہ ارسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت بی سخت و شنی تھی لیکن عام اللہ تعالی کی تو فیق سے مدید کور دانہ ہوئے اور راستہ بی اللہ تعالی اللہ تعالی کی تو فیق سے مدید کور دانہ ہوئے اور راستہ بی میں رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقد س میں جو پچو بھی ہوگئے اور رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقد س میں جو پچو بھی انہوں نے گئا خیاں کی تھیں انہیں معاف کر دیا گیا۔ فتح کمہ خزد و خنین اور غزد و کا نف میں شامل ہوئے اور طاکف بی میں تیر کھاکر شہید ہوگئے۔

٨) حفرت عامر منى الله نعالى عنه مؤلفة القلوب من \_ ين\_

9) حضرت مہا جرصی اللہ تعالی عندام المونین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے برادر شقیق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کمن کے شاہ حادث بن عبد کلال حمیری کے پاس سفیر بنا کر بھیجا تھا اور پھر صدقات کنندہ اور صدف کا عامل بھی بنادیا تھا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سنے ان کو یمن کی حکومت پر بھیجا تھا۔ حضر موت میں قلعہ بخیر انہوں نے بی فقع کیا تھا۔

۱۰) حضرت ولید بن ولیدرضی الله تعالی عندام المونین حضرت سیده ام سلمه منی الله تعالی عنها کے بچازاد بھائی ہیں، حضرت ام المؤمنین نے ان کے وصال یربیا شعار پڑھی تھیں۔

۱) ياعين فابكى الوليد ابن الوليد بن المغيرة
۲) قدكان غيثا فى السنين ورحمة فيسنسا وهيره
۳) صخم اله سعيه ماجداً يسموا الى طلب الوتيرة
٤) مثل الوليد بن الوليد الى الوليد كفى العشيرة وليدابن وليد غنما لله من وليد ورحض المشرض الدنتالي عنها كاداداا يك بي (لين مغره) (رحمة اللعالمين ص ١٦٥١)

آپ کی وفات

ام المونین حضرت سیده ام سلمدرضی الله تعالی عنها کی تاریخ وفات کے سلملہ بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق ان کا انقال اللہ ہیں بزید بن معاویہ کے ذمانے بھی حضرت ام حسین رضی الله تعالی عند کی شهادت کے بعد ہوا جبکہ دوسرا قول بیہ ہے کہ ان کا وصال وہ ہے بھی ہوا۔ لیکن سالہ ہوا الحقول کی جبکہ دوسرا قول بیہ ہوتی ہے، جو حضرت امام ترفدی رضی الله تعالی عنہ نے تائید اس دوایت کی ہے۔ وہ کہتی الله تعالی عنہ الله تعالی عنہا کے باس می و یکھا کہ آپ رورتی بیں کہ بھی حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنہا الله تعالی عنہا کے باس می و یکھا کہ آپ رورتی الله تعالی عنہا! انہوں نے کہا بھی ابھی ابھی: رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کوخواب میں انہوں نے کہا: بھی ابھی ابھی: رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا ہے کہ آپ کا سرمبارک اور آپ کے کائن شریف گرد آلود ہیں اور آپ کریہ فرمار ہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم اکیا بات

ہے کول گریفرمارہے ہیں؟ فرمایا جہال حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کوشہید کیا ہے، میں وہال موجود تھا۔ ظاہر حدیث سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہام المونین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت زعرہ تھیں۔ نیز اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبران تک پنجی تو انہوں نے اہل عراق پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبران تک پنجی تو انہوں نے اہل عراق پر لعنت بھیجی ، جنہوں نے انہیں شہید کیا تھا۔ (واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب)

مدفن

بهرکیف! ام المونین حضرت سیده ام سلمه رضی الله تعالی عنها کو جنت البقیع میں وفن کیا گیا اور حضرت ابو ہریره رضی الله تعالی عنه نے آپ کی نماز جنازه پرخوائی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید رضی الله تعالی عنه نے پرخوائی۔ وہ چوراسی سال کی طویل عمریا کیں۔ کہتے ہیں کہ از واج مطہرات رضی الله تعالی عنها کے دوگروہ تھے۔ ایک گروہ کی سر دارام المؤمنین حضرت سیدہ عاکشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها تھیں، اس گروہ میں ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصه، حضرت سیدہ سودہ بنت زمعہ اور حضرت سیدہ مفید رضی الله تعالی عنها تھیں، کی سربرای ام ووسرا گروہ جس میں ویکر از واج مطہرات رضی الله تعالی عنها تھیں، کی سربرای ام ورسرا گروہ جس میں ویکر از واج مطہرات رضی الله تعالی عنها تھیں، کی سربرای ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی لله تعالی عنها کر رہی تھیں۔ (مدارج المنو ق ج ۲ کا المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی لله تعالی عنها کر رہی تھیں۔ (مدارج المنو ق ج ۲ کا المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی لله تعالی عنها کر رہی تھیں۔ (مدارج المنو ق ح ۲ کا







khatmenabuwat Android Application

# ام المونين حضرت سيده سوده بنت زمعه رضى الثدنعالي عنها

نام و نسب

ام المومین حضرت سیده سوده بن زمعه بن قیم بن عبد مش بن عبد ودبن اعر بن ما لک بن جسل بن عامر بن اوی قریشیه عامریه امیات المومین میں سے ہیں، آپ کی مال شموس بنت قیس بن زید بن عمرو بن لبید بن خداس بن عامر بن عنم بن عدی بن نجار انعماریہ ہیں۔ (اسدالغابہ فی معرفة الصحابہ ج سرم ۱۵۲)

پہلا نکاح

ام المونین حضرت سیده سوده بنت زمعه رضی الله تعالی عنها اوائل بعثت بی میں مکہ کرمہ میں مشرف باسلام ہوئیں اور یہ پہلے اپنے چیازاد بھائی حضرت سکران بن عمرو بن عبد میں کے نکاح میں تعین (جو کہ سہیل بن عمرو کے بھائی بیل) وہ حضرت سودہ کے ساتھ ایمان لائے۔ان ہے ایک لڑکا تھا جن کا نام عبد الرحمٰن ہے۔حضرت سیدہ سودہ رضی الله تعالی عنها نے اپنے شو ہر کے ساتھ حبشہ الرحمٰن ہے۔حضرت سیدہ سودہ رضی الله تعالی عنها نے اپنے شو ہر کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت ثانیہ کی تھی۔ (اسدالغلیة سے ۱۵۲۷)

مویٰ بن عتبه اور ابومعشر کا قول ہے کہ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انقال حبشہ بی میں ہوگیا تھا گر جمہ بن آئی اور واقدی کہتے ہیں کہ وہ جش سے مکہ کرمہ والیس آگئے ہے اور یہیں ان کا انقال ہوا۔ طبری اور ابن افیر نے اپنی تاریخوں میں کھا ہے کہ بید مکہ کرمہ سے پھر جش والیس مطلے گئے اور عیمائی ہوکر مرے۔ بلاڈری نے ابن اسحاتی اور واقدی کے قول کی تو بیش کی ہے اور خودا بن مرے۔ بلاڈری نے ابن اسحاتی اور واقدی کے قول کی تو بیش کی ہے اور خودا بن

IAA

ا جیرنے اپنی کتاب اسدالغابہ میں تقریح کی ہے کہ وہ اپنی وفات کے وقت تک مسلمان شخے۔ (اسدالغابہ عبر ۵۷)

هضرت سوده کاایک عمده خواب

المل سیر بیان کرتے ہیں کہ دھ ترت سیده سوده رضی اللہ تعالی عنہا جب جبشہ کے مکہ کرمہ والیس ہو کیں تو خواب میں و یکھا کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے ہیں اور قدم اقد س ان کے گردن پر کھا ہے۔ یہ خواب انہوں نے اپنے شو ہر معفرت سکران رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرتم کی کہتی ہوتو میں بہت جلد مرجاؤں گا اور رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم تہمیں ہارا سمان سے چا محان کے اور گرد ہا ہے۔ اس خواب کو محل لگائے ہوئے ہیں اور آسان سے چا محان کے اور گرد ہا ہے۔ اس خواب کو محل سے شو ہر سے بیان کیا ان کے شو ہر نے کہا کہ اگرتم کی کہتی ہوتو عنقریب میں وفات یاؤں گا اور جہیں رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم چا ہیں گے۔ ای دن سے معفرت سکران اور تجہیں رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم چا ہیں گے۔ ای دن سے معفرت سکران کی اللہ تعالی عنہ خشہ حال ہو گئے اور چند ہی روز کے بعد وفات یا محل ان کی وجہ سے دھورت سیدہ سودہ وضی اللہ تعالی عنہا کی دوات کے بعد رسول وفات کے بعد رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسے اور خور می اللہ تعالی عنہا کی دفات کے بعد رسول اکرم سلی اللہ علیہ وضی اللہ تعالی عنہا کی دفات کے بعد رسول اکرم سلی اللہ علیہ وضی اللہ تعالی عنہا کی دفات کے بعد رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسے من کام م قرب والیا اور میں کا نہ مقرر ہوا۔

حضور سے نکاح کی تفصیل

ام المونین صرت سیده سوده بنت زمعه رضی الله تعالی عنها حضرت سکران رضی الله عنه کے وصال کے بعد بے بارو مددگار ہوگئیں تعیں ادھرام المونین حضرت سیده خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها کے وصال کے بعد رسول اکرم سلی مفرت سیده خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها کے وصال کے بعد رسول اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم کے لئے ایک پریشان کن مسئله به پیدا ہو کمیا تھا کہ کمر شن صرف دو کم عمرصا جبز اویاں بعنی حضرت ام کلوم رضی الله تعالی عنها اور حضرت فاطمه رضی دو کم عمرصا جبز اویاں بعنی حضرت ام کلوم رضی الله تعالی عنها اور حضرت فاطمه رضی

اللہ تعالی عنہارہ گئیں تھیں۔ جن کا دیکھ بھال کرنے کے لئے کوئی نہیں تھا۔ رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خطرنا کے صورت حال میں رسالت کے فرائف اور بے کرنے کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو بیصا جز دایاں گھر میں تن تنہا اور بے سہار ارہ جاتیں۔ اس طرح رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ایک الی تجربہ کارخاتون کی ضرورت تھی جو دونوں صاحبز اویوں کی ضیح تربیت کرتی۔ اس کام صلی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے کے لیے حضرت سیدہ سودہ بنت زمعہ پوری طرح فٹ تھیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے چندروز بعد بی ان کوا ہے تکاح میں لیا۔ ابن سعد نے واقد کی کے حوالہ ہے چندروز بعد بی ان کوا ہے تکاح میں لیا۔ ابن سعد نے واقد کی کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ یہ نکاح رمضان شریف ۱۰ بعد بعثت میں حضرت خد یجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد ہوا تھا۔

سیل الحدی والرشاد میں ہے کہ حضرت خولہ بنت کیم زوجہ عثان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہ حضرت سول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اشارہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس سلسلہ میں سودہ سے بات کرو ، حضرت خولہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت سودہ کے پاس می اور کہا کہ جھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ میں تجھے نکاح کا بیام دوں۔ حضرت سودہ نے جوابا کہا کہ جھے پہند ہے لیکن میرے والد گرامی کے پاس جاؤ اور ان سے تذکرہ کرہ کرہ فرماتی ہیں کہ میں ان کے پاس می اوروہ ایک معرفی تھے۔ میں نے آئیس ذمات خرماتی ہیں کہ میں اور کہا صبح بخیرتو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تو میں جا کہا خولہ نو انہوں نے کہا کہ حکم بن عبد اللہ بن عبد المطلب آپ کی لاک کے خاستگار ہیں تو انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد المطلب آپ کی لاکی خواستگار ہیں تو انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد المطلب آپ کی لاکی خواستگار ہیں تو انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد المطلب آپ کی لاکی خواستگار ہیں تو انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد المطلب آپ کی لاکی خواستگار ہیں تو انہوں نے کہا کہ واجی کہا کہ میں حضرت خولہ کہ تو ہو کہو ہیں تمہاری سیملی (سودہ) کا کیا خیال ہے؟ فرماتی ہیں حضرت خولہ کہ تو استگار ہیں تو انہوں نے کہا کہ واجی کو ہیں تمہاری سیملی (سودہ) کا کیا خیال ہے؟ فرماتی ہیں حضرت خولہ کہ تو ہیں تمہاری سیملی (سودہ) کا کیا خیال ہے؟ فرماتی ہیں حضرت خولہ کہ

یں نے کہا کہ وہ انہیں پندکرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤان کو بلالاؤ۔ اس کے بعدرسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت سودہ کواپئی زوجیت میں لے لیا۔ شادی کے بعد حضرت سودہ کا بھائی عبداللہ بن زمعہ جب آیا اورا سے جب شادی کے بارے میں معلوم ہوا تواس نے غصہ میں اپ سر پرمٹی رکھ لی۔ پھر جب وہ اسلام لے آیا تواپ اس ملی پرشر مندہ ہوا اور کہا کہ: "انسی اس فیہ یوم احدو التراب علی راسی آن تزوج رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختی " میں اس دن بیوتوف تھا کہ میں نے اس بات بریمٹی ڈال لی کہرسول اللہ صلی پراپ سر پرمٹی ڈال لی کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ والرشادی اللہ الہدی والرشادی الاس اللہ کی درسول اللہ علیہ والرشادی اللہ الہدی والرشادی الاس اللہ کی درسول اللہ علیہ والرشادی اللہ الہدی والرشادی الاس اللہ واللہ اللہ کی درسول اللہ علیہ والرشادی اللہ اللہ کی درسول اللہ علیہ والرشادی اللہ علیہ والرشادی اللہ اللہ والرشادی اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ والرشادی اللہ واللہ والل

اس شادی کے مقاصد

اس نکاح کے ذریعہ جہاں ایک طرف رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو
پریٹانیوں کو دورکر نامقعود تھا وہیں دوسری جانب اپنے ایک جال شارصحالی کی ہوہ
حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت سودہ ب
عضرت سکران بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت سودہ ب
یار دومہ دگاررہ گئیں تھیں۔ ایسے ہیں اگر وہ اپنے قبیلہ واپس جا تیں تو اہل قبیلہ ان
کی زندگی کو اجرن بنادیتے اور دولیت وین کی حفاظت ان کے لیے مشکل
ہوجاتی۔ اس وقت ان کی عمر بچپن سال تھی ہوہ عمر تھی جس میں بیامکان بہت کم
ہوجاتی۔ اس وقت ان کی عمر بچپن سال تھی ہوہ عمر تھی جس میں بیامکان بہت کم
ہوجاتی۔ اس وقت ان کی عمر بچپن سال تھی ہوہ عمر تھی جس میں بیامکان بہت کم
تعالی علیہ وسلم نے وین کی اس مجاہرہ کی حالات کا جا تزہ لیا۔ ان کے
ایار واستقلال اور ثبات قدمی کو دیکھا اور خدا کی اس نیک بندی کو دنیا اور دین
کے فتوں سے بچانے کے لیے اسے اپنی زوجیت میں لینے کا فیصلہ فرمایا۔ اس

طرح رسول اکرم ملی الله علیه وسلم نے ان کواپے نکاح میں لے کران کو پناوگاو مہیا فرمایا، ان کی قرباندوں اور ثبات واستقلال پران کوخراج عسین پیش کیا، وشمنان دین سے ان کی جان کی بھی حفاظت فرمائی اوران کے دین کی بھی رشمنان دین سے ان کی جان کی بھی حفاظت فرمائی اوران کے دین کی بھی مرادر ہے اس ممل کے دریدانسانیت وہمددی کی ایک عظیم مثال بھی قائم کی جس کی تاخیر سے کی لوگوں نے اسلام قبول کرایا۔

اكرانسان كى نيت مين نورنه موتوده رسول اكرم ملى الله عليه وسلم كاس تكاح من آب كى بي تظير عظمتول كامظامره كرے كا، ليكن اسلام اور پيغيروشن منتشرقين كانيت اسلام اور پيغبراسلام ملى الله عليه وسلم معلق لكيت بوسة صاف جيس رمتى مي وجهد البيس حضور صلى الشعليد وسلم كى اس شادى ميس محى جنس يرى كاجذبه كارفرما نظرات الميات وعى موتى جومنتشر قين كهتي بين تو حضورا كرم ملي الله تعالى عليه وللم حضرت خديجه الكبرى منى الله تعالى عنها ك انقال کے بعد کی حسین وجیل دوشیزه سے شادی فرماتے۔ آپ ملی الله علیہ وسلم كاايك بيوه اورمعمر خاتون سي شادى كرنا اورام المونين حعرت سيده عائشه مديقة رمنى الله تعالى عنهاكى رحمتى تك كازمان اى ايك عمر دراز خاتون كرماته مخذارنا اس بات كا واضح شوت ب كدرسول اكرم ملى الله عليه وسلم كى شادى كا مطلب جنسى جذبات وخوامشات كالسكين ندتفا بلكه رسول اكرم ملى الله تعالى عليه وسلم کے پیش نظروہ عظیم انسانی مقاصد سے جن کووی لوگ سجھتے ہیں جوانسان كويوان ناطق سيمى زياده بحسليم كرتي بير (فيادالني ج يص ١٩٥) ام المؤمنين معترت سيده سوده بنت زمعه رمني الله تعالى عنها ديكر ازواج مطهرات رمنى التدتعالى عنها كمراه مكمرمه سديد طيبه بجرت كركم تي اورجب ان يريدهان فنفله كياتو بجرت كالخوين سال رسول اكرم ملى الله تعالی علیہ وسلم نے ان کوطلاق دیدی۔ مرتبے تول یہ ہے کہان کوطلاق دینے کا اداده فرمایا ، جیسا که منقول ہے کہ ایک دات معرت سیده سوده رضی الله تعالی عنها رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی گذرگاه بین آکر بینے کئیں۔ اس وقت رسول اکرم صلی الله تعالی عنها کے اگرم صلی الله علیه وسلم ام الرومنین معرب سیده عائشہ رضی الله تعالی عنها کے مرجلواا فروز ہے ، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ! بین آپ ہے کی چیز کی خواہش بین رکھتی اوراب بیری شہوت کی آرزو بھی نہیں ربی ہے۔ لیکن بین جی چیز کی خواہش بین رکھتی اوراب بیری شہوت کی آرزو بھی نہیں ربی ہے۔ لیکن بین جی جیز کی خواہش بین بول اور میری تمنا ہے کہ کل بروز قیامت آپ کی از دان مطہرات میں حشر کی جاؤں اور اپنی باری معز سے عائشہر ضی الله تعالی عنها کومونیتی ہوں۔ اس کے بعدرسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان کوطلات کی مونیتی ہوں۔ اس کے بعدرسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان کوطلات دینے کا ارادہ ترک فرمادیا یا باختلاف اقوال رجعت فرمالی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ججۃ الوداع میں اپنی از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ن سے فرمایا: بیہ جۃ الاسلام تھا جوگر دنوں سے اتر گیا۔ اس کے بعد اپنے بستروں کوغیمت جانو اور اپنے کھروں سے باہر نہ تکلو۔ اس کے بعد رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی تمام از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ ن رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ج کوئیں گرام المؤمنین حضرت سیدہ سودہ بنت زمعہ اور حضرت فلیہ وسلم کے بعد ج کوئیں گرام المؤمنین حضرت سیدہ سودہ بنت زمعہ اور حضرت نیا نام ملی اللہ نیا نام علیہ وسلم کے بعد سواری پرسوار نہ ہوں مے جیسا کہ ہمیں رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سواری پرسوار نہ ہوں مے جیسا کہ ہمیں رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے۔

أعرب

(۱) عبدالرجن (۲) اورعبد، ابنائے زمعہ باب کی طرف ہے حضرت مودہ اس کی طرف سے حضرت مودہ اس کی اور قرطہ بن عبد عمروان کا بھائی مال کی جانب اور قرطہ بن عبد عمروان کا بھائی مال کی جانب سے ہے۔ مالک بن زمعہ ان کے برادر شقیق ہیں۔ وہ قدیم الاسلام ہیں۔ انہوں

نے بھی اپی زوجہ عمرہ بن السعد می العامریہ کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔
ام المؤمنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ام المؤمنین کے درجہ پرفائز ہونے کا سبب اصلی ان کا اور ان کے خاندان کا قدیم الاسلام ہونا اور اسلام کے لیے حبشہ کی جانب ہجرت کرنا تھا۔

اہل سیربیان کرتے ہیں کہام المؤمنین حضرت سیدہ سودہ رضی الذرتعالیٰ عنها طویل القامت اور فرید وجسیم تعیں ۔ محاسن اخلاق اور مکارم افعال میں ابتدائی سے مشہور ومعروف تھیں۔

#### آپ کی مرویات

کتب منداولہ میں ام المؤمنین حضرت سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تاعلیٰ عنہا سے پانچے حدیثیں مردی ہیں، جن میں سے ایک بخاری شریف میں اور باقی سنن اربعہ میں ہیں۔

#### وعات

آپ کی وفات کے سلسلے میں دواقوال ملتے ہیں۔ سب سے مشہور قول ہے
ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے
آخری دور میں مدینہ منورہ میں وفات یا کیں اور ابن سعد نے واقدی سے روایت
کی ہے کہ ان کی وفات امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
خلافت میں سم میں موئی۔ (سیل الہدیٰ والرشاد، جاا، ص ۲۰۰، الاصابة فی
تمیز المسحایہ ج ۸، ص ۱۹۷)

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم تعالی رضی الله عنه نے فرمایا ان کا جناز ورات میں اٹھاؤاساء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ عورتوں کے لیے پردہ دارمسمری (تعش) بناتے ہیں۔ توانمہوں نے ان کے لیے ولی بی تعش تیار کی جب اے حضرت عمر فاروتی رضی

الله تعالی عند نے دیکھا تو حضرت اساء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها کودعا دی اور فرمایاست رتھا سترك الله تم نے ان کو پردے میں ڈھانیا الله تعالی تمہاری پردہ پوٹی فرمائے بعض حضرات كہتے ہیں كه پرده دارمسهری (نفش) ام المؤسنین حضرت سيده زينت بنت بحش رضی الله تعالی عنها كے ليے تيار کی گئ ( كذا فی روضة الا حباب) اور پرخفق ب كه اساء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها كانعش بنانا، حضرت سيده فاطمه زهره رضی الله تعالی عنها كے ليے تھا اور سيده فاطمه زهره رضی الله تعالی عنها كی دفات مقدم ہے۔ للهذا وہی پہلی ستی ہیں جن کے ليفنش بنائی گئی ہو۔ (مدارج النبوة ج دوم ص ۱۰ ۸ تا ۲۰۸۲) بنائی گئی ہو۔ (مدارج النبوة ج دوم ص ۱۰ ۸ تا ۲۰۸۲)

## و گزارش ،

دیگر باذوق خوا نین اس کتاب کا مطالعه دیگر باذوق خوا نین اس کتاب کا مطالعه کریں اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنهن کی مبارک سیرت کے مطابق زندگی گزار نے کی کوشش کریں۔



khatmenabuwat Android Application

## ام المؤمنين حضرت سيده زينب بنت بخش ضى التدنعالي عنها

#### نام و نسب

ام المؤمنین حفرت سیدہ زینب بنت بحق بن ایاب بن یعمر بن صیرہ ہیں مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن خزیمہ الاسدی رضی اللہ تعالی عنہا از واج مطہرات میں سے ہیں۔ ان کی والدہ محتر مہ حفرت امیمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہارسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ پہلے ان کا نام برہ تھارسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل فرہا کرزینب کا نام برہ تھارسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل فرہا کرزینب رکھا (رضی اللہ تعالی عنہا)۔ نام کی ہے کہ بر ہے کہ اس کھر میں بر ہ نہیں ہے۔ واضح رہے کہ بر ہ کے دیتر ہے کہ بر ہ کے دیتر ہیں ہوئی ممکن ہے کہ اس کی کوئی سے کہ میں اس کی کوئی سے کہ اس کی کوئی سے کہ اس کی کوئی سے کہ اس کی کوئیت ام الحکم تھی۔ مگراس کنیت کی وجہ معلوم نہیں ہوئی ممکن ہے کہ صرف توصیعی کنیت ہو۔) (مدارج المدیو ہوں کر اس کی کیت ہو۔) (مدارج المدیو ہوں کر اس کا نیت کی وجہ معلوم نہیں ہوئی ممکن ہے کہ صرف توصیعی کنیت ہو۔) (مدارج المدیو ہوں کر اس کا نیت ہو۔)

#### يهلا نكاح

بہلے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں۔حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کوطلاق وے دی اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے تھم ہے آئیں اپنی زوجیت میں لےلیا۔حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مطلقہ تھیں جورسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور عربوں کے نزدیک منہ بولے بیٹے تھے اور عربوں کے نزدیک منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کرنا تھی جوتھی بیٹے کی مطلقہ کے ساتھ کے خات کے ماتھ

شادی کرنے کی طرح ہی ناپندیدہ تھی۔اس کئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنیا سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی پراس دور کے بہود ہوں ، منافقوں اور دوسرے اسلام و پیٹمبراسلام حتمن عناصر نے خوب اعتراضات کئے كه بيكيمام مسلح بوخودات بيني كى مطلقه سي شادى كرنے سے بازليس آتا، جب كماس شادي كواس قدرا بميت حاصل تقى كماس كے اہم كوشوں برقر آن كريم

نے خودروشنی ڈالی ہے۔

دراصل الله تبارك وتعالى في رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كواس شاوى كاظم دے كراس دور جامليت كى أيك تبيل بلكه كى نايبنديده رسمول كوتو را تھا۔ برسول سے آرہی ان رسموں کوتوڑنے کے خلاف جس قدرز بردست ساجی رحمل كاخطره لاحق تفااس كامقابله ايك زبر دست شخصيت بى كرسكتي تقى اس لئے اللہ عزوجل نے ہونے والے اس ساجی روعمل کا مقابلہ کرنے کے ذمہ داری اسینے حبيب ياك صلى الله تعالى عليه وسلم اوران ك قريب ترين لوكون كوسيرد كي تقى ـ رسول اكرم صلى الثدنعالي عليه وآله وصحبه وسلم كي يجويهي زاد بهن حصرت زينب رضى التدنعالي عنبها كے ساتھ حضرت زید بن حارث مرضی اللہ نعالی عنہ كی شادي پھر حضرت زيدرضى الثدتعالى عندك ذريعدان كوطلاق ديئے جانے اوراس كے بعد رسول اكرم صلى الله نتعالى عليه آله وصحبه وسلم كاخود حضرت زيبنب رضى الله نتعالى عنها كواييخ حباله عقد من لينے كى تفصيلات ميں جانے سے بل اس بات كا جاننا ضروري ہے كەحضرت زيدرضى الله تعالى عنه كون منصر

#### حضرت زيد بن حارثه كا اجمالي تعارف:

حضرت زيدبن حارثه رضى الندتعالى عنه كالآبائي وطن شام تفا-ان كانسب بيدري قضاعه تك پېنچتا ہے اور ان كى مال كانسب بھى معن ميں وطئ كتك منتهى موتا ہے۔اس طرح محویا کہ حضرت زیدرضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین تھے۔ ابھی ان کے لڑکین کا بی دورتھا کہ تہامہ کے ایک گروہ کا ادھر سے گذر ہوا۔اس

محروہ نے ان کو پکڑ کرائے ساتھ عرب لائے اور سوق حباشہ میں جو کہ مکت المكرّ مدكے قریب ہی سالانہ منڈی لگا كرتی تھی ، انہیں فروخت كردیا۔ عکیم بن المكرّ مدكے قریب ہی سالانہ منڈی لگا كرتی تھی ، انہیں فروخت كرديا۔ عکیم بن حزام بن خویلدنے جوام المؤمنین حضرت خدیجۃ الكبری رضی اللّدتعالی عنہا کے تبييح يتصى أنبين خريدليا اورابي بجويهي صاحبه كوبطور تحفه بيش كرديا - جب حضرت خد يجد رضى الله تعالى عنها كانكاح رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے ساتھ مواتو انھوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت زید رضی الندتعالی عندکو ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ اُدھر حضرت زیدرضی الندتعالی عنہ کے والدين اور كھركے دوسرے افرادان كے كم ہونے كے وقت سے بى مسلسل ان كى تلاش ميں تنے۔وہ ينة لگاتے لگاتے مكم معظمہ بنتے كئے۔ آخر كاران كى محنت رتك لائى اوررسول اكرم صلى الله دتعالى عليه وسلم كى بارگاه ناز ميں ان كالز كالبيس مل علىا-ان كوالدكرامي حارثهن رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت اقدس میں درخواست کی کہ: اے محمر! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آب لوگ بیت الله کے پڑوی ہیں۔آب مصیبت میں مصیبت زوہ لوگوں کی مروکر تے ہیں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔میرا بیٹا آپ کے پاس ہے۔آپ ہم پراحسان كري اور بهارے يے كوزرفديد الحرآزادفر ماديں۔آب فديد كے طور يوجنى رقم كامطالبه كريس محے ہم وہ رقم ادا كرديں محے۔رسول اكرم صلى اللہ تعالى عليه وسلم نے فرمایا: میں تمہارے سامنے ایک تجویز رکھتا ہوں جوتمہارے مطالبے ہے کہیں بہتر ہے۔ حارث نے یو جھاوہ تجویز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں زید کواس بات كااختيار ديتا ہوں كەاڭروەتمہار بےساتھ جانا جا ہے توتم فدريكى رقم ادا كئے بغير اسے اینے ساتھ لے جاؤاور آگروہ میرے ساتھ رہنا پند کرے توتم اے یہیں رہنے دو مار شنے عرض کیا۔ آپ نے برسی انجھی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ كواس كابهتر بدله عطافر مائة رسول اكرم صلى الثد تعالى عليه وسلم في حضرت زيد رضى الله تعالى عنه كو بلايا اور فرمايا: زيد كياتم ان لوكول كو بهجانة مو؟ انهول في

اثبات میں جواب دیا اور عرض کیا: یہ میرے والد ہیں۔ یہ میرے چا ہیں اور یہ میرے بھائی ہیں۔اس کے بعدرسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایاتم نے ان کو بچپان لیا ہے۔اب جہیں اختیار ہے اگرتم ان کے ساتھ جانا چا ہوتو جا سکتے ہواور اگرتم میرے پاس رہنا چا ہوتو تم جانتے ہو میں کون ہوں۔ حضرت زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلاح میں۔ حضرت زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلاح میں مصرت زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلاح اللہ بی سلاح ال

حفرت زیدرضی اللہ تعالی عنہ کے والد پچا اور ان کے بھائی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پدرانہ شفقت و مجت اور ان کا بیٹس سے بات بھے میں آگئی کہ ان کا بیٹا اس کھر میں غلامی کی حالت میں نہیں ہے بلکہ فرز ندانہ تربیت میں ہے تو وہ بھی مطمئن ہوکر حضرت زیدرضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں چھوڑ کر چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت و مجب د کھے کر حضرت زیدرضی اللہ تعالی عنہ کو زید بن محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کا خطاب اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت و مجب د کھے کر حضرت زیدرضی اللہ تعالی عنہ کو کیا رہ جات کے اجد بھی ان کو اس نام سے پکارا جاتا کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی ان کو اس کا اعمازہ خود انہیں ماتھ اس نبیت سے ان کو جنی خوثی حاصل ہوتی رہی ہوگی اس کا اعمازہ خود انہیں ساتھ اس نبیت سے ان کو جنی خوثی حاصل ہوتی رہی ہوگی اس کا اعمازہ خود انہیں کو ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور کو ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور کو ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور کو ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور

عربول کے ہاں دستوریہ تھا کہ منہ بولا بیٹا تمام معاملات میں تھی جیٹے کی طرح ہی ہوا کرتا تھا۔ عربول کے یہال بیا یک رسم تھی اوراس رسم نے حضرت زیدر منی اللہ تعالی عنہ کو بڑی عظمت وبلندی بخش لیکن اس رسم میں متعدد ساجی قباحتیں بھی تھیں۔ اس رسم سے ورافت اور مصابرت کے قوانین بری طرح متاثر ہوتے سے۔ اسلام چونکہ زمانہ جاہلیت کی جملہ غلط اور نقصان دہ رسوم و رواج کوختم کرنے کے لئے جلوہ گر ہوا تھا۔ اس لئے اسلام نے اس بات کا تھم دیا کہ برآ دی کو اس کے حقیقی باب ہی سے منسوب کر کے پکارا جائے اور آ دمی کو منہ بولے کواس کے حقیقی باب ہی سے منسوب کر کے پکارا جائے اور آ دمی کو منہ بولے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے اور آ دمی کو منہ بولے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے ، چنانچ اللہ عزوج ل

"ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أبائهم فإخوانكم في الدين و مواليكم. "(سورة الاتزاب، ١٦/٥)

ترجمہ:بلایا کروانہیں ان کے باپوں کی نسبت ہے۔بیزیادہ قرین انصاف ہے۔اللہ کے باپوں کی نسبت سے۔بیزیادہ قرین انصاف ہے اللہ کے باپوں کا تو پھروہ تمہارے دین بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔(کنز الایمان)

الله تبارک و تعالی کے اس تھم کے بعد حضرت زیدرضی الله تعالی عنہ کوزید بن عمر کہنا چھوڑ دیا گیا اور زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ یہ الله عزو وجل کے تھم کی وجہ سے ہوا اس لئے حضرت زید بن حارثہ رضی الله تعالی عنہ نے یہ قربانی بخوشی پیش کر دی لیکن رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ہے ان کو جونسبت حاصل تھی اس نسبت سے جروم ہونے پریقینی طور پر انہیں صدمہ پہنچا ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ کل تک جس گھر میں وہ زید بن محمد کے نام سے یاد کے جانے پر اپنی مارشہ کے جانے پر اپنی اجنبیت اور وحشت کا احساس ضرور ستایا ہوگا۔ نام سے پکارے جانے پر انہیں اجنبیت اور وحشت کا احساس ضرور ستایا ہوگا۔ لیکن الله عز ووجل اور اس کے رسول مقبول صلی الله تعالی علیہ وسلم کا منتا کے داور بی

تفا۔ایک طرف دور جاہلیت کی ایک رسم کونوڑنے کے لئے حضرت زیدر منی اللہ تعالى عندكوا يك عظيم مستى كى نسبت مصحروم كيا كيا تو دوسرى طرف عالم بالاميس اس دور کی ایک اور رسم کوتو ژنے کے ذریعہ انہیں نے اعجاز سے سرفراز کرنے کی راہ ہموار کی جار ہی تھی۔عربوں کے یہاں ایک انسان کی قدر ومنزلت اس کے نسب ہے مقرر کی جاتی تھی۔اعلی نسب والا انسان جاہے وہ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے مختیا بی کیوں نہ مومعزز شار کیا جاتا تھا جب کہ كمترنسب والا ہرطرح كى اخلاقی خوبیوں سے آراستہ ہونے کے یا وجود بھی بے وقارشار ہوتا تھا۔انسان کی قدرومنزلت كابيمعياراوربيمعاشرتي طرزعمل انسانيت كياتو بين اورتذكيل تقي-بيطرز عمل صرف عربول تك بى محدود تبين تقا بلكه بورى دنيا كے تمام مہذب قوموں کے بہاں ای طرز عمل کا دور دورا تھا۔ حدثوبیہ ہے کہ بیطرز عمل اس دور تك بى محدود ندر بابكه بيطرز عمل آج بهى موجود ہے۔مغرب ميں كالے رتك والول سے گوروں کی منافرت سے بھی واقف ہیں۔ یہودی اینے آپ کوخدا کی سب سے بہتر مخلوق اور دوسری قوموں کو کمتر مخلوق سیھے ہیں۔ اس طرح ہملر جرمنول كودنيا كى بهترين قوم كردانة نتفكتا تفايمي وجهب كداس في لاكھول كو موت كاجام بلاديا تقاراسلام اس معاشرتي طرزهمل كوطعي طور يربرداشت تبيس كرسكتا تقاراس كية اس فيسل، علاقه، زبان ربك اوروطن كى بنياد يركى جانے والی منافرت کو یکسرختم کردیا اور انسانی قدر ومنزلت اور وقار وتمکنت کا معیار تقوى ويربيز كارى كوقر ارديا\_چنانجيالله عزوجل في قرآن كريم من ارشادفرمايا: "يا أيها الناس إنا خلقنكم من ذكر و أنثى و جعلنكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا دإن اكبرمكم عندالله اتقكم إن الله عليم خبير. "(سورة الجرات:٢١/١٢١) ترجمہ:اےلوگو!ہم نے پیدا کیا ہے جہیں ایک مرداور ایک عورت سے اور

khatmenabuwat Android Application

بنادیا ہے تہمیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان تا کہتم ایک دوسرے کو بہجان سکویتم میں سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جوتم میں سے زیادہ متقی ہے۔ یے شک اللہ علیم اور خبیر ہے۔ ( کنزالا یمان )

اسلام نے انسان کی کرامت و بزرگی کا معیارتفویٰ کوقرار دیا اوراس طرح انسانی مساوات اور برابری کا ایک بهترین اصول پیش کیا لیکن اس اصول کو عربول کی زندگی میں عملی طور برنا فذکرنے کے لئے بہت بردی قربانی کی ضرورت تھی۔رسول اکرم ملی علیہ وسلم نے اللہ تیارک و تعالی کے علم سے اس قربانی کے كئے يہ بجو يز فرمائى كماين بھو يھى زاد بهن حضرت زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها كى شادى حضرت زيدرضى الله تعالى عنه عنه كردى رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے حقیقت میں مینجویز اس کئے فرمائی تھی تاکہ غلامی کے عارضی خطاب كى حقارت بميشه كے لئے ختم كردى جائے اوركوكى مختص كواس كے جائز انساني حقوق مسيحض اس كنے محروم نه تغیرائے كه وہ بھی بیچا یا خریدا محیا تھا۔ رسول أكرم صلى الثدنعالي عليه وسلم نے حضرت زينب بنت جحش رضي الثدنعالي عنہا كوائي آزادكرده غلام حضرت زيدبن حارث رمنى الله تعالى عنه كى طرف \_ عنكاح كاالثدتعالى كيظم كيمطابق كابيغام بهيجا ليكن حضرت زينب رضي الثدتعالى عنها چونکه تبیله قریش سے علق رکھی تھیں جومرب کامعزز ترین قبیلہ شار ہوتا تھا۔اس يرمتزادي كدوه فخرقريش حضرت عبدالمطلب بن باشم كى نواس تحيس اس لئے حضرت زينب رضى الثدتعالى عنها اوران كے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عندفي اس رشته كوقبول كرنے سے انكار كرديا كيونكه قريش كى معزز ترين خاتون كا ایک آزاد کرده غلام سے نکاح کرنا بیاس زماند کے دستور کے مطابق ان کی تو بین وتذكيل تحى كيكن اللدعز وجل كے يهال بي فيعله الل جو چكا تھاء اس لئے ان كے انكارىت كى تېيى سكتا تعادينا نيرة بيت كريمه نازل مولى:

"و ماكان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم و من يعص الله و رسوله فقد خل ضلالا مبينا. "(سورة الألااب:٣١/٢٢)

ترجمہ: نہ کی مؤمن مرد کو بیتی پہنچا ہے اور نہ کی مومن عورت کو پہنچا ہے کہ جب اللہ ورسول کچھ مفر مادیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھا فتیار ہے اور جو تھم نہانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بیٹک صریح کمراہی میں بہکا۔ ( کنز الا بمان)

## حضرت زید کے ساتھ نکاح کے مقاصد

اس علم کے نازل ہونے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان كے بھائى دونوں نے فورا حضرت زيد بن حارث درضى اللہ تعالى عند كے ساتھ نكاح رائی رضامندی کا اظہار کرتے ہوکہا کہ ہم اس رشتہ کے لئے راضی ہیں ہاری كيا مجال كهم اين اختيار كودرميان من لائيس اورمعصيت كاارتكاب كري-چنانچەرسول اكرم ملى الله تعالى علىدوسلم نے دونوں كا نكاح كرديا-اس تكاح كے پس پرده کئی ایک مقاصد کارفر ما<u>تصے حضرت زید رضی الل</u>د تعالی عندرسول اکرم ملى الله تعالى عليه وسلم كمتبتى ضرور يتصليكن أنبيس اس بات كاشديدا حساس ربا ہوگا کہ وہ ایک آز دکردہ غلام ہیں۔رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مچوچھی زاد بہن سے ان کا نکاح کر کے ان کے اس احساس کی تخی کو کم کیا تھا۔اس كے ساتھ بى اس نكاح كے ذريعه حضرت زيدر منى الله تعالى عنه كاوہ زخم بھى مجر كيا جوانبيس رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى نسبت عصروم مونے كے سبب لكا تعاربينكاح اسبات كي جانب واضح اشاره تفاكه حضرت زيدرضي اللدتعالى عنه آ زاد کردہ غلام ضرور ہیں لیکن اس کے باوجودان کا ساجی ومعاشرتی مقام ومرتبہ تمی ہے کم نہیں ہے بلکہ وہ تعبیلہ قریش کے کفو ہیں۔رسول اکرم صلی اللہ تعالی عليه وسلم نے جہاں ايک طرف اس نكاح كے ذريعة حضرت زيد رضى الله تعالى عنه

كوظيم اعزاز بخنثا تقااوران كي حوصله افزائي كي هيء و بين دوسري جانب اس نكارج کے ذریعہ غلاموں کا معاشرتی وساجی مقام ومرتبہ بھی بلند ہو گیا تھا۔ ایک طرف ر نكاح حضرت زيدرضى الثدنعالى عندك لئے اعز از كاسامان تفاتو دوسرى طرز بيرحضرت زينب رضى الثدتعالى عنهااوران كمروالول كي لئے ايك برواامتحان بمي تماليكن وہ اور ان كے كھروالے اللہ تعالی كے مخلص بندے ہے اس لئے انھوں نے خوشی خوشی اینے جذبات واحساسات اور این مصلحوں کواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پر شار کردیا، کیوں کہ وہ لوگ اللہ عزوجل کے اس ارشاد سے المجی طرح واقف تھے۔ "ف عسبی ان تسکر هوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا" (سورة نماء:١٩) تو قريب مكر كوئى چيزتمهين ناپيند ہواورالنداس ميں بھلائی رکھے۔ ( کنز الايمان) رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے بحکم البی این پھوپھی زاد بہن کو حضرت زيدرضي الثدتعالى عندك نكاح مين ضرور ديدياليكن بينكاح چونكه حضرت نسنب رضی اندنعالی عنها کی دلی رضا مندی ہے ہیں ہوا تھا۔اس کے ان کی ازدواجی زیم کی خوشکوار طریقے سے نہ گذر سکی۔ وہ ایک سال یا مجھ زیادہ عرصہ حضرت زیدرضی الله تغالی عند کے ساتھ رہیں۔اس کے بعد الله تعالی نے رسول

حضرت زیدرضی الله تعالی عنه کے ساتھ رہیں۔اس کے بعد الله تعالی نے رسول اکرم سلی الله تعالی علم و بذر بعد وجی اس بات کاعلم دیا کہ جمارے علم قدیم میں الله تعالی عنها کا آپ سے نکاح ہو۔ چنانچہ حضرت نینب رضی الله تعالی عنها کا آپ سے نکاح ہو۔ چنانچہ حضرت نینب رضی الله تعالی عنها کی جانب سے نخی شروع ہوگئی، وہ ایسار و بیا فقار دراصل کیس، جس سے حضرت زیدرضی الله تعالی عنه کا وقار مجروح ہوتا تھا۔ دراصل حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کو ای نسبی شرافت یر حد ورجہ فخر تھا جو ان کی حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کو ای نسبی شرافت یر حد ورجہ فخر تھا جو ان کی

ساتھ ان کے لئے رہنا بھی ممکن نہیں تھا اور چونکہ بین کاح رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکم خاص ہے ہواتھا اس لئے وہ طلاق بھی نہیں دے سکتے تھے۔ رسول اكرم صلى الثدنعالى عليه وسلم النصورت حال عدا جيمى طرح واقف تفے اگر وہ جاہتے تو اس معاملہ کو آسانی کے ساتھ حل فرمادیتے کیونکہ حضرت زینب رضی الله تعالی عنها نے جب ان کے تھم پر حضرت زیدرضی الله تعالی عنه ے شادی کر لی تھیں تو کوئی وجہ بیس تھی کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انبیں اینے روبی میں تبدیلی لانے کا حکم دینے تو وہ اس بیمل نبیں کرتیں کیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسئلہ کوحل کرنے کے لئے بیطریقہ نہیں اینایا كيونكه البين معلوم تفاكه بيرسب يجهالتدعز وجل كي مرضى اوراس كے منشاء كے مطابق ہور ہاہے اور بعد میں جو بچھ ہونے والا تھا اس ہے بھی بخو بی واقف تھے۔ یہ بات حضرت زین العابدین رضی الله تعالی عند کاس ارشادی معلوم موتی ب "أوحى الله تعالى ما أوحى الله تعالى به أن زينب سيطلقها زيد وتتزوجها بعده عليه الصلؤة والسلام إلى هذا ذهب اهل التستقيق من المفسرين كالزهرى و بكر بن علاء و

الـقشيـرى و القاضى ابوبكر بن العربى و غيرهم." (روح المعالى قرطبى بحولهُ ضياءالقرآن، جهم مهم ٢٢)

ترجمہ: اللہ تعالی نے اپنے محبوب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بیدوی فر مائی تھی کہ حضرت زید حضرت زینب کوطلاق دے دیں مجے۔اور آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں مجے۔اسی بات کی طرف مفسرین اللہ تحقیق مشلاز ہری، مجربن علاء، تشیری اور قامنی ابو بحربن عربی وغیرہم مجھے ہیں۔

صورت حال اس قدرخراب ہوئی تھی کہ حضرت زیدرض اللہ تعالی عنہ جو است حال اس قدرخراب ہوئی تھی کہ حضرت زیدرض اللہ تعالی عنہ جو است حام ایمن جیسی ہوی کے است حام ایمن جیسی ہوی کے است حام ایمن جیسی ہوی کے

100

ساتھ (جوعمر میں ان نہے کھ بردی تھی۔ نیز بیوہ اور حبثی الاصل تھی) خوش خوش زندكى بسركرر بيضح مخضرت زينب رضي الثدنعالي عنها كيساته بسرنه كرسكياور نوبت يهال تك پيني كى كەصورت خال سے تك آكررسول اكرم صلى الله تعالى عليدوآ لدوصحه وملم كى خدمت اقدس مل حاضر موسة أور حضرت زينب رضى الله تعالى عنها كى شكايت كى اورعرض كيايا رسول التُدصلي التُدتعالي عليه وسلم مير ااراده بكرمين زينب (رضى الله تعالى عنها) كوطلاق ديدول كيونكه وهمير يساته بہت تندخونی سے پیش آئی ہیں اور این زبان دراز کرتی ہیں۔رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کووی کے ذریعہ میہ بات معلوم ہوئی تھی کہاں ندعز وجل کے یہاں میہ فيمله جو چکاہے کہ زید صورت حال سے تنگ آ کرطلاق دیں مے اور اس کے بعد آب كى حفرت نينب رضى الله تعالى عنها مي شادى موكى اليكن اس كے ساتھ ہى رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وملم اس بات مع محاوا قف عظ كدزيد كطلاق وسينے كے بعد جب آب اللہ تعالى كے تكم بر كمل كرتے ہوئے زينب سے نكاح كريس محے تو حالات بہت ناساز گار ہوجائیں مے۔ مخالفین کو ایک اہم حربیل جائے گا اور وہ خوب شور شرابہ کریں گے۔ وہ کہیں سے کہ محر (صلی اللہ تعالی علیہ و سلم) نے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے اور اب خود ایسا كركاي قانون كواي باتعول تو زرب بير انعول في الين قانون كوجمي توڑا ہے اورساج میں جورسم صدیوں سے رائے تھی اس کو بھی توڑا ہے۔ مخالفین اس شادی کو لے کر آب کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کریں مے۔ان خدشات كومد تظرر كمصتے ہوئے رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت زيد رضى الله تعالى عندست فرمايا: "أمسك عليك زوجك و اتق الله." الي بيوى كواسية ياس ريخ دواور الله سي فررو علمائ كرام فرمات بي كه حضرت زيد رمنى اللد تعالى عنه كوحفرت سيده زينب رضى اللد تعالى عنها كروكن كالحكم ويخ میں حضرت زیدرضی اللہ تعالی عنہ کا اختیار اور ان کا امتحان مقصود تھا تا کہ یہ بات معلوم ہوجائے کہ زید کے دل میں زینب کی محبت باتی ہے یا ان سے بالکل ہی تنظر ہو گئے ہیں۔حضرت زیدرضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اصلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے زینب (رضی اللہ تعالی عنہا) کو طلاق دے دی ہے۔اس وقت یہ وسلم میں نے زینب (رضی اللہ تعالی عنہا) کو طلاق دے دی ہے۔اس وقت یہ آ بہت مقدسہ نازل ہوئی:

و إذ تقول للذى أنعم الله عليه و أنعمت عليه أمسك عليك زوجك و اتق الله و تخفى فى نفسك ما الله مبديه و تخشى الناس و الله أحق أن تخشه. ط" (١٩٠٥ الااب: ٣٤)

ترجمہ: اورائے محبوب یادکرو! جبتم فرماتے تھے اسے جے اللہ فرماتے تھے اسے جے اللہ فرماتے تھے اسے دل سے نعمت دی کہ اپنی بی ایپ پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر اور تم اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جسے اللہ کو ظام کرنا منظور تھا اور تمہیں لوگوں کے طعنہ کا اندیشہ تھا اور اللہ ذیا دوسز دار ہے (لائق ہے) کہ اس کا ڈررکھو۔ (کنز الایمان)

### حضرت زینب کو حضرت زید کی طلاق

حضرت زیرض الله تعالی عنه نے طلات سے تنگ آکر آخر کارطلاق دے ہی دی، لیکن حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ، ان کے والدین اور ان کے فائدان پراس طلاق کا کیا اثر ہوگا؟ ہرکوئی اس کا انداز ولگا سکتا ہے۔ وہ لوگ تو پہلے ہی سے حضرت زیرضی الله تعالی عنہ کواس شادی کا اہل ہی نہ جھتے تنے۔اسی لئے ان سے شادی کے لئے راضی نہ تنے۔انھوں نے جو بچھ کیا تھا۔اپ پہندو افتیار اور جذبات واحساسات کو بالائے طاق رکھ کرصرف اور صرف اللہ عزوجل اور اس کے رسول مقبول صلی الله تعالی علیہ آلہ وصحبہ وسلم کے تھم برعمل کیا تھا۔ افتوں نے تو بھی سوجا بھی نہیں تھا کہ الله اور اس کے رسول مقبول صلی الله تعالی علیہ وسلم افتوں نے تو بھی سوجا بھی نہیں تھا کہ الله اور اس کے رسول صلی الله تعالی علیہ وسلم افتوں نے تو بھی سوجا بھی نہیں تھا کہ الله اور اس کے رسول صلی الله تعالی علیہ وسلم

کے علم بڑمل کرتے ہوئے زینب کوطایات کی ذلت بھی اٹھانی پڑے گی اور آئھیں خالفین کا بیطعنہ بھی بردادشت کرنا پڑے گا کہاس میں شوہر کی اطاعت کی اہلیت نہیں ہے ای لئے طلاق دے دی گئی لیکن اس طلاق کے پس بردہ کیا حکمت و مصلحت کا رفر ماتھی اس سے اللہ عزوج ل اور بذریعہ وجی اس کے بتانے سے اس کے رسول اللہ صلی تعالی علیہ وسلم ہی واقف ہے۔

دراصل لوگوں کوان کے منہ ہولے بایوں کی طرف منسوب کرنے کی رسم كحتم بون اورحضرت زينب رضى الله تعالى عنها عصصرت زيدبن حارثه رضى التدنعالى عندك ذكاح ك ذريعة للي فخروميامات كرواج كختم بونے كے بعد ایک انتهائی فتیج رسم کوختم کرتا باقی تھا۔ وہ رسم میمی کیم بول میں مند بولے بیوں کی بیوی کو بالکل وہی حیثیت اور مقام و مرتبہ حاصل تھا جو حقیقی بیٹے کی بیوی کا مقام ومرتبه مواكرتا تفارابل عرب جس طرح البيخ قتى بينے كے مطلقه يابيوه سے شادی کرنانا جائز بھتے تھے تھیک ای طرح منہ بولے بیٹے کی بیوہ یا مطلقہ سے بھی شادی کونا جائز بھے تھے۔ بیرسم متعدومسائل کا سب بنی تھی۔ اس سم کی وجہ سے تحقی الیی عورتول کے ساتھ نکاح ناجائز قراریا تا تھا، جن کے ساتھ حقیقت میں نكاح جائز ہواكرتا تھا۔اللہ تبارك وتعالى نے اس فتيح سم كوفتم كرنے كا اراد وفر مايا چونکهاس رسم کی جزاس قدرمضبوط ہو چی تھی عربوں کے دل ورماغ میں اس قدر رج بس چی تھی کہ وہ اس کوختم کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہتھے۔اس لئے آسانی کے ساتھ اس کوختم کرنا تھی ممکن نہیں تھا بلکہ اس کے لئے بھی ایک بری قربانی کی ضرورت تھی۔ بیقربانی بھی کوئی عام قتم کی قربانی نہیں تھی کہ ہرکوئی اس کو دے دے۔ بیتریانی ای مخص سے لی جاسمتی تھی جس میں ہرطرح کے طعن وشتیع اور مھیتوں کے مقابلہ کی طافت ہو۔ اس قربانی کے لئے اس عظیم مستی کی مردرت مى جمت يرز ماندكونا ز تقا الله تعالى في اس قربانى كے لئے اس ظیم خصیت کا انتخاب فرمایا جس نے سیکڑوں بنوں کی برستش کرنے والوں کو خدائے واحد کی عبادت کرنے کی دعوت وینے کی جرائت کی تھی۔ جے ایسا کرنے ہے نہ دشمنوں کے مظالم اور ان کی تختیاں روک سکی تھیں اور نہ ہی ان کی پھبتیوں ہے ان کے قدم ڈ گرگائے تھے۔ اس بستی نے اہل مکہ، طاکف کے باشندوں اور عرب کے میلوں میں جمع ہونے والے قبیلوں کے سامنے ان کے بتوں کی بے بسی کا برطا اعلان کیا تھا اور ہر طرح کے ردعمل کا مردانہ وار مقابلہ کیا تھا۔ جس نے اپنے بچیا کے سامنے، جب انھوں نے کفار ومشرکین مکہ کے اصراکر نے پر آپ کو رہی اسلام کی دعوت کے بارے میں اپنے رویے میں تبدیلی کے لئے کہا تھا تو رہیں تبدیلی کے لئے کہا تھا تو آپ نے بیتاریخی جملے کہتے تھے۔

"يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني و القمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله او أهلك فيه ما تركته. "(فياء النبي ٢٥،٥٠٥)

ترجمہ: اے پچااگر وہ لوگ مورج کومیرے دائیں ہاتھ میں رکھیں اور چاندکو
میرے بائیں ہاتھ میں اور بہتو قع کریں کہ میں دعوت تن کوترک کردوں گاتو بہ
مکن نہیں ہے۔ یا تو اللہ تعالی اس دین کوغلبہ دے دے گا، یا میں اس کے لئے
جان دے دوں گا۔اس وقت تک میں اس کام کوچھوڑنے کے لئے تیار نہیں۔
وہی ہستی جس نے کفار ومشرکین کی ہر طرح کی مخالفتوں کا ڈٹ کرمقابلہ کیا
قاصرف وہی اس متذکرہ بالا انتہائی فہتے رسم کوختم کرنے کے لئے قربانی دے کئی

حضور سے نکاح کی تفصیل

منقول ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنها کی عدت پوری ہوگئ تو ربول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زیدرضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا جا و اورنینب (رمنی الله تعالی عنها) کومیرے لئے بیام دو۔ رسول اکرم ملی الله تعالی علیہ وسلم نے اس کام سے لئے حضرت زیدرمنی الله تعالی عند کواس حکمت ومسلمت کے تحت خاص فرمایا تھا تا کہ لوگ ہے گمان نہ کریں کہ بیشادی زید (رصی اللہ تعالی عنه) کی رضاوخوشی کے بغیرز بردی کی گیء ہے اور انہیں ریجی معلوم ہوجائے کے اب زید کے دل میں زینب (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کی کوئی رغبت اور خواہش نہیں ہے اور وہ اس شادی کے لئے راضی ہیں۔ نیز حضرت زیدرضی اللہ تعالی عنہ کو خدا اوراس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت پر ٹابت قدم ركهناا وراللدعز وجل كيحكم يصحضرت زينب رضى اللدتعالى عنها كوراضي ركهنا بمي ثابت فرمانا مقصودتها كيونكه بيل انتهائي نازك بهواكرتا بهدخلاصه بيكه حضرت زيدر منى الله تعالى عنه رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كيحكم يمل كرتے ہوئے تشریف کے گئے۔وہ فرماتے ہیں کہ میں جب زینب (رضی اللہ تعالی عنہا)کے محمر پہنچا تو وہ میری آتھوں میں ایس بزرگ خاتون معلوم ہوئیں کہ میں ان کی طرف نظرتک نداٹھا سکا۔ پھر میں کھر کی طرف پشت کر کے النے قدم ان کے باس كيا اور من نے كہانين تهمين خوشى موكدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجاہے کہ میں آپ کے لئے تہیں پیام دوں۔حضرت زینب (رضى الله تعالى عنها) نے كها: ماكنت الاحدث شيئا حتى أو امر ربى عزوجل میں اس یات کاکوئی جواب نہیں دے سکتی یہاں تک کہیں اسیے رب عزوجل سے مشورہ نہ کرلوں۔اس کے بعدوہ اٹھیں اور مصلی بریبنجیں اور سرکو بحدہ میں رکھااور بارگاہ خدامی عرض و نیاز کی لبعض روایتوں کے مطابق دورکعت نماز یرده کر سجدے میں تمیں اور بارگاہ بے نیاز میں بیوض کی کہانے خدا! تیرانی میری خواستگاری فرما تا ہے۔ اگر میں ان کی زوجیت کے لائق ہوں تو مجھے ان کی زوجیت میں دیدے۔ چنانچہ ای وقت ان کی دعا کواللہ عزوجل نے قبول فرمالیا

## اوربية يت كريمه نازل فرمايا:

قلما قضى زيد منها وطرا زوجنكها لكى لايكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وره المراب:٣٥/٢٢)

ترجمہ: پھر جب زید کی غرض اس سے نکل کی (یعنی طلاق دینے کی خواہش پوری ہوگئی) تو ہم نے وہ تہارے نکاح میں دے دی تا کہ مسلمانوں پر کچھ ترج ندر ہوان کے لیے ان سے ندر ہاان کے لیے پاکھی (منہ بولے بیٹوں) کی بی بیوں میں جب ان سے ان کا کام ختم ہوجائے۔(یعنی جب وہ آئیس طلاق دیدیں) اور اللہ کا تکم ہوکر رہنا ہے۔(کنز الا بیان)

رسول اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دحی کے آٹار ظاہر ہوئے۔ چند لھے۔ ابعد تشریف لائے اور مسکر اکر فرمایا کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور انہیں خوشخبری دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کومیری زوجیت میں دے دیا ہے اور نہوں آ ہت مقدمہ کی تلاوت فرمائی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خادمہ تھیں دوڑیں اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خوشخبری دی اس خوشخبری کے سنانے پر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایٹ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور خوشخبری دی اس خوشخبری کے سنانے پر حضرت سیدہ زینورات عطافر مادیے جو انھوں نے خود پہن رکھی تھیں اور سجدہ شکر بچالا میں اور عذر مانیں کہ دو مہینے کے انھوں نے خود پہن رکھی تھیں اور سجدہ شکر بچالا میں اور عذر مانیں کہ دو مہینے کے دونے حکوں گی۔

مردی ہے کہ اس کے بعدرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیرا جازت حضرت سیدہ نیب رضی اللہ تعالی عنہا کے کھر تشریف لے گئے جب کہ وہ برہنہ سرتھیں۔ (اس وقت تک پردہ کا تھم نازل نہیں ہوا تھا) اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے خطبہ اور بغیر کواہ کے فرمایا: الله السعد وج و جب دیا

رسول اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت سیدہ زینب بنت بحش رضی الله تعالی عنبها سے کس سن میں شادی کی۔اس سلسلہ میں کئی اقوال ملتے ہیں۔ حضرت ابن ابی خیشمہ رضی الله تعالی عنبمانے حضرت معمر بن مشنی رضی الله تعالی عنبمانے حضرت معمر بن مشنی رضی الله تعالی عنبمانے میں:

تزوجها رسول الله تعالى عليه وسلم سنة ثلاث من الهجرة بالمدينة، وقيل: سنة أربع وقيل: سنة خمس هى يومئذ بنت خمس و ثلاثين سنة. " (ميل الهدى والرثاد، حاا، ص

ترجمہ:رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے (حضرت زینب رضی

الله تعالی عنها ہے) مدیند منورہ میں احیس شادی کی اور کہا گیا ہے کہ اوم میں اور کہا گیا ہے کہ ۵ ھیں اور اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ۲۵ سال تھی۔

اس شادی پر مـخـالفین کی نکته چینی اور وحی کیے ذریعه اس کاجواب

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھم ہے جس مقصد کے تحت حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوا پی زوجیت بیل لیا تھاوہ مقصد پورا ہو گیا تھا، یعنی اس نکاح کے ذریعہ منہ بولے بینے کی بیوی کے ساتھ نکاح کی حرمت ختم ہوگئ تھی لیکن اس رسم کو تو ڑنے کی وجہ سے اسلام اور پیغیبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخالفین کو واو بلا مچانے کے لئے ایک اہم حربہ ہاتھ آ گیا تھا۔ انھول نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف آ سان سر یا ٹھالیا اور کہنے گئے کہ:

تحرم محمد نساء الولد و قد تزوج إمرأة إبنه." (المواجب اللدنية، ج٢٩٠٥)

ترجمہ:محمر(صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)نے لڑکے کی بیوی کوحرام قرار دیا ہے۔ اور خودا ہے لرکے کی بیوی سے شادی کرلی ہے۔

الله تیارک و تعالیٰ نے مخالفین کی اس قتم کی با توں کا بھی خود جواب دیا اور رپہ آیت مقدمہ تازل فرمائی :

"ماكان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين طوكان الله بكل شئ عليما" (سوره احزاب:٢١/١٤)

ترجمہ: محرتمہارے مردوں میں سے کسی کے باب نہیں ہاں اللہ کے رسول

میں اور سب نبیوں میں بچھلے اور الندسب بچھ جانتا ہے۔ ( کنز الایمان) الله تبارك وتعالى نے اس آیت مقدمہ کے ذریعہ جہاں ایک طرف مخالفین كى ہرزه سرائيوں كا جواب ديا كەميرامجوب (صلى الله تغالی عليه وسلم) تم ميں سے کی مرد کا باب نہیں ہے، وہی دوسری جانب میکھی بتایا کہوہ میرے رسول ہیں۔ دراصل مردول میں سے کسی کے باب ہونے کی تفی اور اللہ کے رسول ہونے کے اثبات میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اے لوگو! سن لو کہ محرصلی الندتعالى عليه وسلم نه توزيد كے باپ ہيں اور نه ہی کئی دوسرے مرد کے کیکن اس کا ميمطلب تبيل كدان كاتمهار بساته تعلق كمزور ب بلكه حقيقت توبير بكدان كا جوتمہارے ساتھ رشتہ اور تعلق ہے وہ باب بیٹے کے باہمی تعلق سے بھی کہیں کمرا اورمضبوط ہے۔وہ تعلق میہ ہے کہوہ تماری طرف التدعز وجل کےرسول ہیں اورتم ان کی امتی ہو۔ بلاشبہ باپ اپنی اولا دیر بردا مہر بان اور شفیق ہوتا ہے کیکن رسول کا جو تعلق اپنی امت کے ہر فرد کے ساتھ ہوتا ہے اور اینے غلاموں پر وہ جومبریا نیاں اورلطف وكرم فرمات بيراس كمقابلي بي باب كى تمام مبربانيال كم تراور جیج ہوا کرتی ہیں۔ کیونکہ باپ کی شفقتیں اولا دکی جسمانی اور مادی زعر کی تک ہی محدود ہوتی ہیں جب کہرسول کی نظرعنایت سے امتی کاجسم اور روح ، ظاہر اور باطن، دل اور عقل سب مستفید ہوتے ہیں۔ایک اہم فرق ریجی ہے کہ باپ کی مهربانیال روزمحشر کام نبیس آئیس کی بلکه سارے دنیوی رشتے اس دن ثوث جائيس محدچنانجاللدتعالى في استعلق سفرمايا:

يوم يفر المرء من أخيه و أبيه و صاحبته و بنيه." (سورة عبس: ٣٠/٥٥-٣٤)

ترجمہ:ال دن آمی بھا کے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جورو (بیوی) اور بیٹول سے۔ ( کنز الا بمان) لیکن رسول کے لطف وعنایت سے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا امتی

شادكام توتا ب\_ (ضياء القرآن تهم ص٧-١٥)

قرآن كريم نے ام المؤمنين حضرت سيده زينب رضي الله تعالى عنها كے ساتهدر ول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى شادى كے اس واقعه كے تمام اہم ببلؤول كواعيى طرح بيان كرديا ب-رسول اكرم صلى الثدتعالى عليه وسلم حفرت زونب رسى الله تعالى عنها كونكاح كابيغام بهيجا قرآن كريم في السكو بهي غدااور ان کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات كرجمي وضاحت كى ہے كہ حضرت زيدرضى الله تعالى عند كے طلاق دينے كے بعدالتهاتعالى في زينب رضى الله تعالى عنها في المين صلى الله تعالى عليه وسلم مَّ كَانَ خُود كرديا ہے۔اس نكاح كے يس يرده كيا حكمت كارفر ماتھى الله تعالى نے ائر كوبتى والمسح فرماديا ب كداسيخ حبيب صلى الثدتعالى عليد ملم كارينكاح بم ن اس کنے کیا ہے تا کہ بین کاح سلمانوں کے لئے رجمت بن جائے اور اسے منہ ا بو کے بیوں کی بوبوں سے طلاق کے بعد نکاح نہ کرنے کی جو بیج رسم جلی آرہی تمتمى ووثنم بوجائے۔اس مشكل ترين تقلم كے نفاذ كے وقت رسول اكرم صلى الله تعالی علیہ وسلم کے دل میں مخالفین کے رغمل سے تعلق سے جوخدشات پیدا ہوئے تصالله تعالى نے ان كو بھى ظاہر فرمايا۔ اس قدر وضاحتوں كے بعد مخالفين كوائي زبانیں بند کر لینی جا ہے تھیں لیکن جن کے دل مریض ہوں ، جن کے رک و بے میں اسلام اور پینمبراسلام کی مشمنی سرنیت کرچکی ہوان بران وضاحتوں کا کیا اثر بهوسكتا بي ان دريد وبنول في ان والنح حقائق كواسية من كيمطابق معنى يبنائے اوراس واقعہ كورسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى كروارشى كے لئے جم كراستعال كيا مستشرقين في العمل من بدى دليسي في هاوراس مبارك واقعه كوانسانوى طرز مص بيان كرك رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى شان

اقدس میں گرامی ہوئی ہیں اوراس واقعہ ہے کچھ ایسی ہاتیں جوڑ دی ہیں، جومرف انہیں کی گڑھی ہوئی ہیں ،حقیقت ہے ان کا در کا بھی واسط نہیں ہے۔ یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت ہے جانہ ہوگی کہ بعض مسلمانوں کی غیر مختاط تحریروں سے بھی اس سلسلے میں متعشر قین کو کائی حوصلہ ملا ہے۔ ایسی تحریروں کے سلسلے میں محققین علا ہے کرام کا کرا فیصلہ ہے؟ ملا حظر فرائیں۔ علامہ ابن کثیر تحریر فرائے ہیں۔ علامہ ابن کثیر تحریر فرائے ہیں

تذکر ابن ابی حاتم وابن جریر مهنا عن بعض السلف آثارا أحببنا ان نضرب عنها صفحا لعدم صَحتها فلانوردها."
ترجمه: بعض علانے یہاں تی معاتم نقل کی ہیں کین وہ می نہیں، اس لئے جمائی کا فرہیں کرتے۔

علامه ابن حیان اندلی لکھتے ہیں کہ:

لبعض المفسرين كلام في الآمة بتتضى النقص من منصب النبوة ضربنا عنه صفط."

ترجمہ بین بین نے یہاں ایس با تیں کھیں ہیں جورسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ واللہ وصحبہ وسلم کی شان اقدس کے منافی ہیں ،اس لئے ہم نے ان کو نظرانداز کردیا ہے۔

علامة قرطبی نے لکھاہے:

"أما ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم هوى زينب إمراحة زيد و ربّما أطلق بعض المجان لفظ عشق فهذا إنما يصدر عن جاهل لعصمة النبى صلى الله عليه وسلم على مثل هذا او مستخف بحرمته." (قرطبى)

ترجمہ: یہاں جوافسانہ کڑھا کیا ہے بدان لوگوں کی طرف سے ہے

جنہیں نی کریم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عصمت کاعلم ہیں یا انھوں نے دانستہ طور پرشان نبوت کو کھٹانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت علامہ آلوی کی بھی یمی رائی ہے۔ (ضیاء القرآن ، جسم مسم)

جن روایوں کے متعلق علائے متعقین کے فیصلے کا تذکرہ ہوا، ان روایو سے
حوصلہ پاکرمت شرقین نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس شادی کے
واقعہ کواس طرح افسانوی رنگ میں رفتنے کی کوششیں کیں کہ جس کو بیان کرنے
سے کلیجہ منہ کوآتا ہے لیکن مستشرقین کے الزامات واتہا مات کورد کرنے کے لئے
ضروری ہے کہ یہاں پر ان الزامات کی ہلکی ہی جھلک بھی پیش کی جائے تاکہ
افساف پیند قار میں بچھیں کے مستشرقین کے الزمات نقل کے جا میں۔ اس بات کو ملاحظہ کیا
ماس سے پہلے کے مستشرقین کے الزمات نقل کے جا میں۔ اس بات کو ملاحظہ کیا
جائے کہ عیمائی اس شادی پر معترض کیوں ہیں۔

### عیسائی اس شادی پر معترض کیوں میں؟

عیمائی اس شادی پرمعترض کیول بین؟ کیا توریت نے تبنیت کوئی تھہرایا ہے؟ کیا حضرت عیمی سے اللہ علیہ اسلام نے تبنیت کو جائز تسلیم کیا ہے؟ اور کیا ایک حرف بھی اس کے جواز میں کہا ہے؟ اگر ایب نبیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ عیمائیوں کواس واقعہ سے رنج ہے؟

دراصل رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مبارک شادی سے کا فرول کی رسم تبنیت ہی کا بطلان بیں ہوا بلکہ اس شادی کے ذریعہ تثلیث کا نظریہ بھی باطل ہو کیا کیونکہ جب اسلام نے میٹا بت کردیا کہ ایک انسان کو دوسر انسان کا بیٹا کہنا ، ایسی حالت میں کہ دونوں کے درمیان خون کا رشتہ نہ ہو بالکل جموث اورافتر ا ءو بہتان کے سواء کیونیں ہے۔ تب میر می ثابت ہو کیا کہ ایک انسان کو اللہ عزوج لیک انسان کو اللہ عزوج لیک ایک انسان کو اللہ عزوج لیک ایک انسان کو اللہ عنا کہنا کہنا گئی طور پر باطل ہے۔ کیونک انسان کو اللہ تعالی کے ساتھ کوئی

مشابہت ہی نہیں ہے۔ یہ جسم اور روح سے مرکب انسان جو بینکر وں انسانی ضرورتوں کامختاج ہے۔ جوایک دن ہوا ہے اور اس سے پہلے نہ تھا۔ جوایک دن مرجائے گا کیوں کر اس می القیوم زعرہ خدا کا فرز عربوسکتا ہے، جس کی ذات مرمدی ازل سے بھی اول اور ابد سے بھی آخر ہے۔ پس یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے عیسائی اس واقعہ سے ناراض رہتے ہیں اور اس پرمعترض ہیں۔ (رحمة للعمین ، ۱۲۹)

مستشرطین کی مر ذہ سرائیوں کی ایک جھلک رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک نکاح کے واقعہ ولیم موربیا فسانوی رنگ دیتے ہوئے لکھتا ہے:

Mohammad was now going on to three-score years, but weakness for the sex seemed only to grow with age, and the attractions of his increasing harem were insuffcient to prevent his passion from- wandering beyond its ample limits.

Happening one day to vistit the dwelling of his adopted son Zeid, he found him absent. As he knocked, Zeinab, wife of Zeid, started up in confusion to array herself decently for the prophet's reception. But the charms had already through the half-Opened door, unveiled themselves too freely before his admiring gaze, and Mohammad, smitten by the sight. exclaimed, "Gracious Lord! Good Heaverts! How thou dost turn the hearts for men!. "The words, uttered as he turned to go, were

overheard by Zenab, and she, proud of her conquest, was nothing loth to tell her husband of it. Zeid went at once to Mohammad, and offered to divorce his wife for him, Keep thy wife to thysedlf. "he answered and feel God. But the words tell from unwilling lips" (Mohammad and Islam P. 126)

ترجمه: "محمر (صلى الله تعالى عليه وسلم كي عمراب سامطه سأل ك قريب تحقى كيكن يول محسوس موتاب كهمر مين اضاف كي ساته ساته مباته کے معاملہ میں ان کی کمزوری میں اضافہ ہور ہاتھا اور ان کے بوجتے ہوئے حرم کی مشیں ان کوائی وسیع حدود سے تیاوز سے یازر کھنے کے لئے کافی نمیں۔ایک روز وہ اسے منہ بولے بیٹے زیدے منے ان کے کھر مے لیکن وہ کمر برموجود نہ منے۔انعول نے دستک دی۔ زید کی بیوی زینب رسول خدا کا مہذبانداستقبال کرنے کے کلتے اسيخ آب كوتياركر في الكين الكال كاحس فيم ورواز م كراسة محمر (صلی الله تعالی علیه وسلم) کی مشاق نگاہوں کے سامنے اینے آب کومنکشف کرچکا تھا۔اس منظرے مغلوب موکر افھول نے بے ساختہ کیا ''سیان اللہ! اے اللہ! تو لوگوں کے دلوں کو کیسے پھیر دیتا ے وہ الفاظ جومحر (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے واپس جاتے ہوئے اپنی زبان سے ادا کئے تھے، وہ زینب نے سن کئے۔وہ اپنی فتح ير نازال تمين اور انعول نے بيرواقعدانيے خادىد كے سامنے بيان كرنے ميں ذرائجى جحيك محسوس ندكى ۔ زيد بيرس كرفورا محصلى الله تعالی مایدوسلم کے یاس مصے اوران کی خاطرایی زوجہ کوطلاق دینے

کی پیکش کی۔ انھوں نے کہا خدا سے ڈرواور اپنی بیوی کواپنے پاس
دہنے دو۔ بیالفاظ ہے دلی سے ان کی زبان پر آ سے تھے۔'
ولیم میورای طرح اس واقعہ کوافسانوی طرز میں آ سے برد ما تا ہے اور حضرت زیر
وضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعیام المومنین حضرت سیدہ نامنب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق
دیتے جانے کے بعدرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کو
افسانوی رنگ میں یول لکھتا ہے:

Even in Arabia to marry the divorced wife of an adopted son was a thing unheard of and he foresaw the scandal it would create. But the Flame would not be stifled and so casting his scruples to the winds, he resolved at last to have her (1) (Mohammad & Islam P. 136)

ترجمہ "اپ منہ بو لے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے شادی ایسی بات تھی جو عرب جیسے ملک میں بھی نئی تھی۔ محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے بیا تھا نہ اس نکاح سے ان کی بدی بدنا می ہوگائیکن محبت کا شعلہ بجھنے والا نہ تھا۔ انھوں نے ضمیر کی ہر خلش کو جھنگ دیا اور ہر قبلت برندنے کو حاصل کرنے کا تہد کرلیا۔"

ام المؤمنين حفرت سيره نعنب رضى الله تعالى عنها كرم ساته رسول اكرم ملى الله تعالى عليه وكالمحى الدوي ما معلى الله تعالى عليه وملم كى شادى علم خداد عرى سه مولى تعى اس معنى يبنا تا ب عضوص اعداز عن بيمنا تا ب:

"The Marriage Coused no small obloguy, and to save his reputation Mohammad fell back upon his oracle. a passage was promulgated which purorts on the part of the Almighty not noty to sanctio the union, but even reprehend the prophet for hisitating to consumate it, prom the fear men" (Mohammd & Islam P. 127)

ترجمہ: اس نکاح ہے محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی کچھ بدنا می نہ ہوئی۔ اپنی شہرت کو محفوظ رکھنے کے لئے انھوں نے وہی کا سہارالیا۔
ایک آیت کی تشہیر کی گئی جس میں اللہ تعالی کی مطرف سے نہ صرف اس شادی کو جائز قرار دیا گیا تھا بلکہ اس بات پر محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کو تنبیہ کی گئی کہ انھوں نے لوگوں کے خوف سے اس شادی کو بایہ تحمیل تک پہنچا نے میں ہی کی ہوئی ہے کا مظاہرہ کیوں کیا۔'' وہیم میور نے اس کے بعد اس بوری آیت کا ترجمہ کھا ہے، جس میں رسول وہیم میور نے اس کے بعد اس بوری آیت کا ترجمہ کھا ہے، جس میں رسول

اکرم طی الله تعالی علیه وکلم کے ساتھام المؤمنین حضرت سیده نینب وضی الله تعالی علیه وکلم کے ساتھام المؤمنین حضرت سیده نینب وضی الله تعالی عنها کی شادی کا تذکره ہے۔ پھراس نے قرآنی آیات کے متعلق بیتیم وکیا ہے:

"Could the burlesque of inspiration be Carried father? yet this verses well as the revelation chiding him because he did not marry Zeiban, and the other passages on the prophet's relations with his household-are all incorporated in the coren, and to this day are gravely recited in dus course, as a part of the word of God, in every mosque throughout Islam" (Mohamad &

ترجمہ: کیا وی کے مزاح کو اس سے آکے لے جانامکن ہے؟ اس کے بادجود میآ بت اور وہ وی جس میں نصب سے شادی نہ کرنے پر محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کو عبیہ کی تھی ہے، اور دیکر آیات جن

islam P. 129-30)

میں محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے اہل خانہ کے ساتھ تعلقات کا فرکر ہے، وہ سب قرآن کا حصہ بیں اور آج تک دنیائے اسلام کی ہر مسجد میں کلام اللہ کے طور پران کی تلاوت ہوتی ہے''

علامه پیر کرم شاه از مری کا تبصره

اس اقتباس پرتبعرہ کرتے ہوئے حضرت علامہ پیر کرم شاہ از ہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"ومحويا وليم ميور ميركدن يسي كه خدا كى طرف سے جوقانون نازل ہواس مين انسانون كى خانجى زندكى كے متعلق كوئى لفظ نه ہو، كسى الہامى كتاب مين خانجى معاملات ير منتكوان كے نزد يك وى كے ساتھ مذاق ہے۔ حالانكه وليم ميورايك کے عیسائی ہیں۔ بائل ان کے یاس موجود ہوگی اور وہ اس کا مطالعہ بھی کرتے ہوں کے بائبل میں خدا کے مقدس نبیوں اور رسولوں کی طرف جوننگ انسانیت حرکتی منسوب ہیں۔وہ تو ولیم میورکودی کے ساتھ مذاق نظر نہیں آئی اور قرآن عليم اكرانسانوں كى خاتلى زندكى كومنظم كرنے كے لئے قانون اور ضا بطے مقرر كرے توان كے زويك بيوى سے فداق بن جاتا ہے۔ اسلام دين فطرت ہے انسانی فطرت کاخالِق خودخدا وندفتدوس ہے۔فطرت کے جوتقاضے قدرت نے بيداك بيراك بيران كوكيل ديناانسانيت بيس بكدانسانيت نيه بكدان تقاضول كم منظم کیا جائے۔اسلام نے بھی کام کیا ہے،عیسائیت نے ان تقاضوں کو سینے کی كوشش كى ہے۔اس كا بتيجه البيس آج ونيائے عيسائيت كى كى كوچوں ميں دندانى موتى محاشى اور بدكارى كى شكل مين وكير ليناجا بينار فياءالني،ج مفتم مساسن جس طرح وليم ميورن المؤمنين حصرت سيده زينب رضى الله تعلى النه المالية المالية کے ساتھ رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کو افسانوی طرز میں جی کیا گیا ہے۔ٹارانڈرائے نے بھی اس واقعہ کواس طرز میں بیان کرنے کی اس کے

کی ہے بلکہ وہ تو اس واقعہ کوزیا دہ دلچہ پہنانے کے لئے حصرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن و جمال اور غرور وافتخار کو بردھا چرھا کر پیش کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بردی پاکباز تھیں، لیکن اس کے خیال بیں اس پاکبازی کا تعلق ان کی عمر کے آخری حصے ہوگا۔ (محمہ، وی بین اینڈ بذفیر حصر سا ۱۵)

Fiedenzio (فدنزیو) نے اس شادی کومزید دلچیپ بنانے کے لئے تاریخ کے سات کے سات کے سات کے سات کے سارت کے سارت کے سارت موری کے سارت کے سارت مفروضے پراعتاد کر کے یول لکھتا ہے:

"اس علاقے میں سیدروس نامی ایک مخفس رہتا تھاجس کی بیوی کا نام زینب تھا، بیز مانے کی حسین ترین عورت تھی محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم)نے اس کے حسن و جمال کا شہرہ سنا اور ان کے دل میں اس کی محبت نے ڈیرہ لگالیا۔ محد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلم) نے اس عورت کو دیکھنے کا ارادہ کیا اور خاوئد کی عدم موجود کی میں اس کے کھر مجئے۔ انھوں نے عورت سے اس کے خاو تد کے متعلق بوجھا۔عورت نے کہا يارسول الله آب كيے بهارے كمرتشريف لائے؟ ميرا خاوند تو اينے كام بركميا ہے۔ عورت نے اس ملاقات كى خبرائے خاوند سے يوشيده ندر تھی۔خاوند نے اس سے بوجھا کیارسول الندنعالی علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے؟ اس نے جواب دیابان! وہ یہاں تشریف لائے تصے۔اس نے بوجھا کیا انھوں نے تہارا خمرہ دیکھا تھا؟ اس نے کہا بال!انعول نے میراچرہ دیکھاتھااور دہرتک اسے دیکھتے رہے تھے۔ اس براس عورت کے خاوند نے کہا۔اس کے بعدمیراتمہارے ساتھ ربنامكن بير بي (المستشرقون و الإسلام، ص ٢٣٥)

#### 777

رف۔بود لے نے بھی اس واقعہ کو ای طرح افسانوی طرز میں بیش کیا ہے۔ اس نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کر دار کو بھی خصوصی طور پر سنح کر نے کی کوشش کی ہے اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسی عورت ٹابت کی ہے، جو اس افسانے کی کہانی سے مناسبت رکھتی ہو۔ (ایسنا بھی اسپ کسی کے کہانی سے مناسبت رکھتی ہو۔ (ایسنا بھی اسپ

## علامه پیر کرم شاه از مری کا تبصره:

حضرت علامه بيركرم شاه از برى نوراللدمر قده السموقع برفر مات بين: '' 'متشرقین غیر جانبدار محقق سمجھے جاتے ہیں۔ وہ خوب جانبے ہیں کہ تاریخ اورافسانے میں فرق ہوتا ہے کیکن اس سے باوجودانھوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ کوافسانوی رنگ میں لکھنے کی سازش جان بوجھ کر کی ہے۔ اگروہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طبیبہ کے واقعات کو تاریخ نولی کے اصولوں کے مطابق بر تھیں تو انہیں آ یہ کی زندگی میں کوئی چیز الیی نہیں مل سکتی جس کے ذریعے وہ آپ کے کردار کو داغدار کرکے لوگوں کو آپ کے دین سے متنفر كرسكيں \_ چونكه حضور صلى الله تعالىٰ عليه وسلم محمتعلق مي كھ لكھنے سے ان كا اصل مقصد ہی ہی ہوتا ہے کہ آ یہ کے کردار کومشکوک کرکے دین اسلام کی بنیادی کمزورکری ،اس کئے بیاصل مقصود ہمیشدان کے پیش نظرر بہنا ہے اور کسی مقام بربھی ان کی آتھوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ لیکن مستشرقین اس معاملہ میں سخت غلط بمی کاشکار ہیں۔ وہ خواہ افسانہ تھیں یا ڈرامہ، جس ہستی کواللہ تعالیٰ نے ہر خامی سے باک رکھا ہے،اس کے دامن پر شمنوں کی طرف سے لگایا جانے والا کوئی دھبہ تھبرنہیں سکتا، کیونکہ باطل میں اتنی طافت جمعی نہیں ہوتی کہ وہ حق کو مغلوب کرسکے۔روشن کا ایک کرن اندھیروں کا سینہ چیرویتی ہے اور شب دیجور كى تاريكيال ايك جراغ كى روشى كومهم بيس كرسكتيل-"

#### 777

علامهمروم مستشرقين يصواليداندازيس محلكية بن: " "ہم يهال مستشرقين سے صرف ايك سوال كرنا جاہتے ہيں۔ وہ ہميں سير بتائيس كهانھول نے رسنول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم اور حصرت زينب رضى الله تعالى عنها كى محبت كاجوافساندراشا ب،اس مم كافسان كردار سے زندگی میں سی عظیم کارنا ہے کی توقع کی جاستی ہے؟ جوفض ساٹھ سال کی عمر میں بھی اینے جذبات برکنٹرول نہیں کرسکتا، منف نازک کی مشش سے وہ رشنول کے تقدی کو بھی بھول جاتا ہے ، اپی شہرت اور اسے وقار کو بھی نظر انداز كرديتا ہے اور خوابشات كى يحيل كے لئے ايے كام كرتا ہے جوخوداس كے اصولوں کے بھی خلاف ہوں اور اس کے وقار کے لئے تیاہ کن ہوں ، کیا بیمکن ے کہ ایبالحض جب عفوان شاب می تھا تو اس وقت اس کے جذبات کنفرول میں ہوں کے اور وہ جذبات سے آزاد ہوکر انسانیت کی خدمت میں مکن ہوگا؟ اس بات کونه عقل سلیم کرتی ہے اور نبی انسانی تجربہ۔ساٹھ سال کی عمر جذبات کی طغیانی کی عربیس اس عربیس انسان کے عقل اس کے جذبات پرغالب ہوتی ہے، جسفض كى حالت ما تهرمال كى عربي بيهو، لا محاله وه ايند دور شاب من ايي خواہشات کے ہاتھوں ایک کھلونا بنا ہوگا اور ایسے خص سے سی عظیم کام کی توقع تہیں کی جاسکتی۔ کیکن مستشرقین جس ہستی کواس افسانے کا مرکزی کردار بتاتے ہیں اس کے کارناموں کا انکار کرنے کی جرات کوئی متمن بھی نہیں کرسکتا کیونکہ ہیے وہ جستی ہے جس نے تاریخ کے دھارے کارخ بدل دیا تھا۔ جس نے زمانے کی اس نس میں رہی ہوئی رسموں کے بت ریزہ ریزہ کردیئے تھے، جس کی تاریخ اور زند کی کے کارناموں کامطالعہ کرنے کے لئے لاکھوں بہود یوں اور عیسائیوں نے این زندگیاں وقف کی ہیں۔جس کی لائی ہوئی کتاب کے بور بی زبانوں میں سینکڑوں ترجےاس کے دشمنوں نے کئے ہیں۔جس نے قیمرو کسری کی اکڑی

مونی کردنیں جھکادی تھیں۔"

موصوف فیملکن انداز مین آمیخ رفر ماتے ہیں: ·

''اب ایک غیرجاندار محق کے سائے دوہی راسے ہیں یا تو اس متی کے ایک ایک صفح پر بھر ہے ہیں یا بھی ان کارناموں کا انکار کردے جو تاریخ کے ایک ایک صفح پر بھر ہے ہیں یا پھر ریہ فیصلہ کرے کہ جن لوگوں نے نہ کورہ افسانے کے ذریعہ اس تظیم ہی کے کرداد کورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ پر لے درجے کے بدنیت ہیں۔ تاریخ کا انکار کرنے کی کمی میں جرائے نہیں، اس لئے یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ مستشرقین نے اس افسانے کے ذریعہ محرع بی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوجس رنگ میں دکھانے کی کوشش کی ہے، آپ کا دامن اس سے پاک ہے۔ آپ ای تم کے مسائل انسان تے جس تم کا انسان آپ کو مستشرقین انسان تے جس تم کا انسان آپ کو مستشرقین میں۔ " (ضیاء النبی ج ہفتم ہیں۔ " (ضیاء النبی ج سیم ہیں۔ " (ضیاء النبی ہیں۔ " (صیاء النبی ہیں۔ " (صیاء النبی ہیں۔

مستشرقین رسول اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم پرانتهائی دلیری کے ساتھ یہ الزام تراشتے ہیں کہ انھول نے ام المؤمنین حضرت سیدہ نینب رضی الله تعالی عنها کے حسن و جمال کو یکا بیک دیکھا تو ان کی عجت میں گرفار ہو گئے حالا نکہ ان کا یہ الزام سراسر غلط اور بالکل بے بنیاد ہے حقیقت سے اس کا دور کا بھی واسط نہیں ہے، کیونکہ حضرت سیدہ زینب رضی الله تعالی عنها ان کی چوپھی زاد بہن ہیں۔ ان کی آئھوں کے سامنے پلی برجی ہیں، ایسے میں ان کی شکل وصورت رسول ان کی آئھوں کے سامنے پلی برجی ہیں، ایسے میں ان کی شکل وصورت رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے کیسے پوشیدہ رہ کتی تھی؟ خاص طور پر ایسی صورت مال میں کہ جب پردے کا حکم بھی ابھی نہیں نازل ہوا تھا مزید ہے کہ رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم اگر ان سے شادی کرنا چاہتے تو کوئی انگار نہیں کرنا لیکن صلی الله تعالی علیہ وسلم اگر ان سے شادی کرنا چاہتے تو کوئی انگار نہیں کرنا لیکن اس کے باوجود آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم ایس کے باوجود آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم ایسی علیہ وسلم نے خودا صرار کر کے ان کی شادی اپنے اس کے باوجود آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم ایسی علیہ وسلم نے خودا صرار کر کے ان کی شادی اپنی

آزاد کردہ غلام اور منہ ہو لے بیٹے خفرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی مقی ۔ دوسری بات یہ کہ عرب جیئے گرم ملک میں جہاں عورتوں کا شباب جلد بی دھل جاتا ہے۔ یہ کیے کہا جاسکتا ہے کہ رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ۱۳۵ رسالہ عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر یک بیک مائل ہو گئے ہوں۔ ان سارے تقائق کے ہوتے وسول اللہ اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سنودہ صفات پراس تنم کا الزام لگانا سراسر عنادا ور دھنی ہے۔

حطیرت امیام ابیو بکر بن عربی کی جانب سے ان الزامات کارد

حعرت امام ابو بربن عربی اس الزام کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "إنه باطل لا يصح النظر إليه فانه كان معها في كل وقت و موضع ولم يكن هناك حجاب يمنعها منه فكيف تنشأ معه و ينشأ معها وينظرها في كل ساعة و لا تقع في قلبه إلا إذاكان لهازوج وقدوهبته ونفسها وكرهت غيره فلم يخطره ذلك بباله فكيف يتجدد الهرى بعد العدم حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة. ﴿ (زوجات النبي الطاهرات، ص ٦٤) ترجمہ: "بیقعہ باطل ہے۔اس کی طرف دیکھنا بھی بھی نہیں ہے۔حضرت نینب ہرونت اور ہر جگہ آپ کے ساتھ رہیں۔ان کے درمیان تحاب نہ تھا کہ رسول التدملي الله تعالى عليه وسلم ان كود كيونه بسكت بيكيمكن ب كدونول في ايك ساته يرورش ياكي مواور تحضور صلى اللد تعالى عليه وسلم أنبيس ويجهة رب موں کیکن ان کی محبت حضور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں پیدا نہ ہوئی مواور جب ان کی شادی ہو چکی ہواور وہ اسنے خاوند کے ساتھ روزنی ہول تو اجا تک حضور ملى الثدتعالى عليه وسلم كول من ان كى محبت پيدا موفى مور حالا تكه حقيقت

یہ ہے کہ انھوں نے اپنی جان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہہ کی تھی اور کسی دوسرے کو بہند نہ کیا تھالیکن ان تمام باتوں کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برواہ بیس کی تھی ، تو وہ محبت جواتنا عرصہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں بیدا نہ ہوئی تھی وہ اچا تک کیسے بیدا ہوگئ ۔ یقینا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جیرا سے قطعاً پاک ہے' قلب اطہراس تم کی چیزوں سے قطعاً پاک ہے'

چند یہودی مُحققین کی جانب سے مستشرقین کے الزامات کا دد

عباسام دخمن عناصر نے تو ام المؤمنین حفرت سیدہ ندین بوش اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول عناصر نے تو ام المؤمنین حفرت سیدہ ندین برض اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کے واقعہ کو افسانوی رنگ دے کرآپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کومنے کرنے کی ناپاک جرائت و جسارت کی لیکن خود انہیں کی صفول میں ہے جی گئی ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے اس افسانے کی انہیں کی صفول میں ہے جی گئی ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے اس افسانے کی جب تاریخی حقائق کی تردید کردی۔ انھوں نے مستشرقین کے اس افسانے کا جب تاریخی حقائق کی روثنی میں جائزہ لیا تو اس کو بے بنیا داور نا قابل تسلیم قرار دیا۔ منظمری واٹ ان کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پراعتراض کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتے رہتے ہیں ،کین بیافسانہ اس کو بھی بے بنیا داور نا قابل تسلیم نظر آیا ہے اور اس نے اس افسانے کے متعلق ایسے تاثر ان کا اظہار کیا ہے جورسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس او جھے الزام سے بری ثابت کیا ہے جورسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس او جھے الزام سے بری ثابت کیا ہے جورسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس او جھے الزام سے بری ثابت کیا تھیں۔ منظمری واٹ لکھتا ہے:

"Despite the Stories, then, it is unlikely that he was swept off his feet by the physical attractiveness of Zaynab. the other wives are said to have feared her beauty' but her age

ترجمہ: 'میربات بالکل ناممکن ہے کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) حبیبا ایک چھین سالٹ مخص ایک ایسی عورت کے متعلق جذبات کی رو میں یہ میا ہوجس کی عمر پنینیس سال یا اس سے بھی زیادہ تھی۔''

منتگمری کی نظر میں اس مثنادی کی حکمت منگری واف ام المؤمنین حضرت سیده زینب رضی الله تعالی عنها کے ساتھ حضور صلی الله تعالی کی شادی کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

"The criticism of Muhammad, then was based on a pre-islamic idea that was rejected by Islam, and one aim of Muhammad in contracting the marrage was to break the hold of the old idea over men's conduct. How

important was this aim compared with others which he might have had" (۲۳۰ کرایک دیدیاری)

ترجمہ: دنینب بنت بحق سے محر (ملی الدتعالی علیه وسلم) کی شادی
ترجمہ: دنینب بنت بحق سے محر (ملی الدتعالی علیه وسلم) کی شادی
کے وقت، ان پر جو تقید ہوئی تھی اس کی وجہ زمانہ جا ہلیت کی ایک رسم
تقی جس کو اسلام نے ختم کردیا تھا۔ اس شادی سے محمد (ملی الله
تعالی علیه وسلم) کا ایک مقصد رہ بھی تھا کہ لوگوں کے رویے پر اس
پرانی رسم کا جوغلہ تھا، اس کو ختم کیا جائے۔ اس شادی کا یہ مقصد اس
کے دیگر مکن مقاصد کے مقالیے جس کتنا اہم تھا؟"

خشمری واٹ کے منذکر ہ بالا اقتباس کے پیش نظریہ بات بلاخوف وخطر کی جاسکتی ہے کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری تمام شادیاں خواہشات کی تسکین کے لئے نہیں کی بھی بلکہ ان شادیوں کے پس پردہ عظیم ترسیاسی ،ساتی اور علمی مقاصد کا رفر مانے تھیک ای طرح آ ب صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اپ حبار عقد میں آنہیں عظیم مقاصد کے تحت لیا تعالوراس نکاح سے آ ب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار مجروح مقاصد کے تحت لیا تعالوراس نکاح سے آ ب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار مجروح نہیں ہوتا بلکہ اس سے بھی آ پ کی عظمت وکرامت بی ٹابت ہوتی ہے۔

ام المؤمنين رضى الله عنها كم فضائل و مناقب

ام المؤمنين حضرت سيده زينب رضى اللدتعالى عنها كفضائل اور مناقب بهت بين وه اپنه باته سه دست كارى كرتى تعين اور بهت زياده معدقد و خيرات دي تعين اور بهت زياده معدقد و خيرات دي تعين اور بيوا وك اور يبيول كي فيركيرى كرتى تعين يه وجه المومنين حضرت عا كشر معدية درضى اللدتعالى عنها ان كمتعلق بيان كرتى بيل كه المومنين حضرت عا كشر معدية الله تعين الدين من زينب، و أتقى الله، و أصدق حديثا و اوصل للرحم و أعظم أمانة و صدقة. " (اسدالخلبة

في معرفة الصحلية من ١٢٨)

ترجمہ: میں نے زینب سے زیادہ کی عورت کودین کے معاملہ میں بہتر، اللہ سے ڈرینے والی میں بہتر، اللہ سے ڈرینے والی مسلد حمی کرنے والی مسلد حمی کرنے والی مہیں دیکھا۔ ،

مروی ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ نینب رضی اللہ تعالی عنها کی وقات کی خبر جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کو پینی تو فرمایا: نھبت حمیدة مفیدة مفروعة الیتامی و الاراحل پندیده خصلت والی، قائدہ دینے والی، تیموں اور بیواؤں کی خبر کیری کرنے والی دنیا سے چلی ہی۔

ام المؤسنين حضرت سيره ندينب رضى الله تعالى عنها كى القيازى خصوصت بيه كما أبيل كى وجد سے آيت تجاب: "يا ايها الدين المنوا لا تدخلوا بيوت النبى" (الاحزاب: ۵۳) نازل بوئى ايك دوسرى خصوصت بيه مى ہے كم ما از واج مطهرات رضى الله تعالى عنها كا تكاح ال كے كمروالول نے كرايا جب كدان كا تكاح الله علم الله تعالى كرتى تحيى اور فرماتى تحيى: "زوجكن الهلوكن و زوجنى الله تعالى من فوق سبع سعوات. "تم لوكول كى شادى تمهار كمروالول نے كرائى ہے اور ميرى شادى الله تعالى نے مات آسان كے اور برى كرائى ہے ۔ (سیل الهدى والرشاد، جا اور الله الله عالى الهدى والرشاد، جا اور الله عالى الهدى والرشاد، جا اور الله الله عالى الهدى والرشاد، جا الهدى والرساد، والرساد، جا الهدى والرساد، والرس

خود حفرت سیدہ نہ بنب رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں حضور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے چند فضیلتیں ایسی حاصل ہیں جو کسی اور زوجہ میں نہیں ہے۔ ایک رید کہ میرے دادااور تمہارے داداایک ہیں، دوسرے یہ کہ میرانکاح آسان میں ہوا، تیسرے یہ کہ اس قصہ میں جریل سفیرو کواہ تھے۔''

حضرت ام المؤمنين رمنی الله تعالی عنها کی ذات ستوده صفات اسلامی تعليمات كو باطل كرنے ميں بردی بابركت ابرت معليمات كا ظهار اور فتيح رسوم ورواح كو باطل كرنے ميں بردی بابركت ابرت موئی۔ای لئے ام المؤمنین حضرت سيده عائشه صديقه رضی الله تعالی عنها ان کی شان میں برابر فرمایا كرتی تھیں۔

لم يكن أحد من نساء النبى صلى الله عليه وسلم تسامينى في حسن المنزلة عنده إلا زينب بنت جحش" (اسد الغابة، ج٧، ص٧٢)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں میں ہے سوائے زینب بنت جش کے آپ سنی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسن مقام کے اعتبار ہے میری ذات کے برابرکوئی نہیں تقی۔

الل سربیان کرتے ہیں کہ ایک دن امیر المؤسین حضرت عمر قاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے اس وجہ سے کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی شخت بات کی تھی، درشت کلای کی اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس طرح بات کرتی ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس طرح بات کرتی ہو؟ رسول اکرم سلی اللہ تعالی عند، کی محمد کہو "إنها لا ق اھة" یہ بہت جید و کے والی ہے۔ ایک برد وہاں موجود تھا اس نے ہو چھا: سے اللہ علیہ وسلم ما الاق اھ"؟ یارسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما الاق اھ"؟ یارسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: "المنسل علیہ وسلم نے فرمایا: "المنسل علیہ وسلم نے فرمایا: "المنسل علیہ وسلم نے والا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیآ ہے مقدمہ تلاوت کی: "إن إبدا هیم لاق اہ حسلیم." بے علیہ وسلم نے بیآ ہے مقدمہ تلاوت کی: "إن إبدا هیم لاق اہ حسلیم." بے علیہ وسلم نے بیآ ہے مقدمہ تلاوت کی: "إن إبدا هیم لاق اہ حسلیم." بے علیہ وسلم نے بیآ ہے مقدمہ تلاوت کی: "إن إبدا هیم لاق اہ حسلیم." بے علیہ وسلم اکرم صلی علیہ وسلم نے بیآ ہے مقدمہ تلاوت کی: "إن إبدا هیم لاق اہ حسلیم اللہ کو الا ہے۔ کو الا کے درسول اکرم صلی خلک ایرا ہیم بردیار اور بہت زیادہ آئیں کرنے والا ہے۔ کو الا ہے۔ کو الوک کے درسول اکرم صلی خلک ایرا ہیم بردیار اور بہت زیادہ آئیں کرنے والا ہے۔ کو الا ہے۔ کو الا ہے۔ کو الیہ کو الوک کے درسول اکرم صلی خلک ایرا ہیم بردیار اور بہت زیادہ آئیں کی الدی والا ہے۔ کو الا ہے۔ کو الا ہے۔ کو الوک کی درسول اکرم صلی میں کو الوک کو الوک کو الوک کی درسول اکرم صلی میں کو الوک کو الوک کے درسول اکرم صلی میں کو الوک کو الوک کے درسول اکرم صلی میں کو الوک کو ا

الله تعالی علیه وسلم نے حضرت ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها کوخشوع وخضوع اور محرج الله تعالی عنها کوخشوع وخضوع اور محرج مرتبه ومقام محرج مرتبه ومقام محرج مرتبه ومقام محرس معارج المدارج المدوق من ۲۰ من ۱۸۲۱) معامی فر ما دیا۔ (مدارج المدوق من ۲۰ من ۱۸۲۱)

سیل الہدی والر شادج الم مسموعی بخاری اور محیم سلم کے حوالے سے ہے۔ ام المؤمنین حفرت سیدہ عائش مدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں:
رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی از واج مطہرات سے فرمایا: آول کن المحق البی اطولکن یدا "تم میں ہے جس کے ہاتھ دراز ہیں وہ جھ سے ملئے میں تم میں ہے۔ (یعنی اس دنیا سے میرے جانے میں تم میں سے پہلے اس کی وفات ہوگی) حفرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم تمام از واج نے ابنا ابنا ہاتھ تا یا تاکہ یہ معلوم کریں کہ س کے ہاتھ میں سب سے دراز ہیں فرماتی ہیں کہ: و کے انسان الموالی میں کہ: و کے انسان الموالی میں کہ تو کے انسان الموالی میں کہ: و کے انسان الموالی ہیں کہ: و کے انسان الموالی کی کونکہ وہ اپنے ہاتھ سے دست کاری کرتی تھیں اور صدقہ دیتی تھیں۔ اور بخاری کے الفاظ اس طرح ہیں:

"فكن إذا اجتمعنا في بيت احدنا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمداً يدينا في الجدار نتطاول فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت حجش و كانت المرأة إمرأة قصيرة و لم تكن بأطولنا فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم انما أراد طول اليد بالصدقة." (بخاري ٢٢٢٣، ٢٢٢٧، مسلم ٢٢٥٠)

ترجمہ: حضرت ام المؤمنین عائش مدیقہ دسی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم میں سے ایک

زوجہ کے کھریں اکھا ہوئے تو ہم نے اپنے ہاتھوں کود بوار پر دراز کیا تا کہ جانیں
کہ کس کے ہاتھ دراز ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ہم ایسے ہی برابر کرتے رہے بہاں تک
کرسیدہ زینب نے وفات بائی اور وہ ایک جھوٹے قدکی عورت تھیں ہم سے لبی
نہیں تھیں تو اس وقت ہم نے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درازی
یدسے صدقہ وخیرات مرادلیا ہے۔

رسول اکرم ملی الله تعالی علیه وسلم کنور نظر حضرت قاسم رضی الله تعالی عنها) کی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نیب (رضی الله تعالی عنها) کی وفات کا وقت قریب ہوگیا تو انہوں نے فرمایا کہ: آنسی قداً عددت کفنی و ان عمر سیبعث إلی بکفن فتصدقوا با حدهما، ان استطعتم ان تتصدقوا بحقوی فافعلوا"

ترجمہ: میں نے اپنا کفن تیار کررکھا ہے اور ہوسکتا ہے کہ عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) بھی میرے پاس کفن بھیجیں کے ۔تو ان میں کسی ایک کو صدقہ کردینا اگر تمہیں استطاعت ہو کہ تم میرے تی میں صدقہ کردینا۔ (الاصلبۃ ج۸، میرے تی میں صدقہ کردینا۔ (الاصلبۃ ج۸، میرے)

اسدالغلبة جعم ۱۲۸ پر م کرام رائمومنین حضرت عمرفاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے حضرت ام المومنین رضی الله تعالی عنها کی بارگاه می ۱۲ بزارور بم بھیجا جیسا کرانھوں نے تمام ازواج مطہرات رضی الله تعالی عنها کے فیف مقرر کرد کھا تھا، تو انھوں نے اس عطیہ کو لیا اور سب کورشتہ داروں اور تیبوں میں تقیم کردیا۔ پھر فرمایا: "الملهم لایدد کندی عطاء لعمر بن الخطاب بعد هذا. "اے الله اس کے بعد عمر بن خطاب (رضی الله تعالی عنها) کا کوئی عطیہ مجھے نہ ملے۔ پی بات اصابہ ج می ۱۵۵ پراس طرح ہے: "الملهم لایدرکنی محف نہ ملے۔ پی بات اصابہ ج می ۱۵۵ پراس طرح ہے: "الملهم لایدرکنی هذا المال من قابل فانه فتنة "اے الله کنده بیمال مجھے نہ ملے کیونکہ بیم

فتنهد (الاصلية: ج٥٥/١٥)

آپ کی مرویات

حعرت ام المؤمنين رمنى الله تعالى عنها سے كياره حديثيں مروى ہيں۔ان ميں سے منفق عليه دو ہيں اور بقيہ نوتمام ديكر كما بول ميں ہيں۔

آب کے افارب

ام المؤمنين حضرت سيده زينب رمنى الله تعالى عنها كے تين بھائی (۱) عيد الله (انجة عنی بھائی (۱) عيد الله (انجة عنی الله) الله (۱) ابواحمد عبد الله (۳) عبيد الله اور تين بېنيس (۱) نينب (۲) حمنداور (۳) ام جبيبه بين ۔

(۱) عبد الله بن جش رضی الله تعالی عنه نهایت قدیم الاسلام بیلانھوں نے عبشہ اور مدینه منورہ دونوں چانب آجرت کیں۔ رسول اکرم صلی الله
تعالیٰ علیہ وسلم نے ۲ ھیں ان کوطن خلہ کی چانب ۱۲ رمباج ین پرافسر بنا کر بھیجا
اور امیر المؤمنین کے عظیم خطاب سے سرفراز فرمایا۔۔ جنگ بدر اور احدیش
شریک ہوئے اور احدی میں شہید ہوکر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنه کے
ساتھ ان کی قبر میں وفن کئے گئے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنه افرمات
بیل کہ جنگ احد سے پہلے جھ سے عبداللہ نے کہا: ''آ وہم خدائے تعالی سے اپنی
آ رزودں کی دعا کریں'' میں نے کہا اچھا۔ ہم ایک طرف ہوگئے۔ پہلے
میں نے دعا کی۔ اللی جب کل وشمن سے میر امقابلہ ہوتو میر امقابلہ ایسے خفس سے
میر احتیا ہیں جو بھی فتح ہو، میں اسے قبل کروں اور اس کا سامان لے لوں۔
میر کی اس دعا پر عبد اللہ نے کہا، آ مین پیر عبد اللہ نے لئے دعا ہ کی۔
میر کی اس دعا پر عبد اللہ نے کہا، آ مین پیر عبد اللہ نے لئے دعا ہ کی۔
میر کی اس دعا پر عبد اللہ نے کہا، آ مین پیر عبد اللہ نے لئے دعا ہ کی۔

"اللهم ارزقنی غدا رجلا شدیدا باسه شدید أحروه أقاتله فیك و یقاتلنی فیقتلنی ثم یأخذنی فیجدع أنفی و أذنی فإذا لقيتك قلت يا عبد الله فيم جدع انفك و أذنك فأقول فيك و في رسولك فتقول صدقت.

ترجمہ: الی کل ایسے مرد سے میرا مقابلہ ہو جو تملہ اور مدافعت میں کامل ہو۔
ہم دونوں لڑیں میرا لڑتا تری راہ میں ہو۔، پھر دہ مجھے آل کرڈالے۔ پھر بجھے
پکڑے اور میرے کان اور ناک کوکاٹ ڈالے۔ پھر جب میں تیرے سامنے حاضر
ہوں تو تو دریافت فرمائے کہ تیری ناک اور کان کیوں کائے گئے۔ تب میں عرض کروں
کہ تیری راہ میں تیرے سول کی راہ میں۔ تب تو فرمائے کہ ہاں! تو بچ کہتا ہے:
حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ المرمائے ہیں کہ عبد اللہ کی دعاء
میری دعاء سے بہتر تھی چنا نچہ وہ ای کیفیت سے شہید ہوئے۔
میری دعاء سے بہتر تھی چنا نچہ وہ ای کیفیت سے شہید ہوئے۔
میری دعاء سے بہتر تھی چنا نچہ وہ ای کیفیت سے شہید ہوئے۔
میری دعاء سے بہتر تھی چنا نچہ وہ ای کیفیت سے شہید ہوئے۔

حضرت عبدالله رمنی الله تعالی عندایک بلند خیال شاعر بھی ہتھے، چنانچیان مخلبہ کے متعلق ان کے اشعار بیر ہیں:

الم كتم في ملمانون كوبيت الله ساس لئة نكال ديا ب كه خدا كومجه

كرف والاايك مخض بحى نظرندا ئے (يعن ايك قوم كى آزادى ند ب كو ختم كردينال واحديب بحى زياده مخت ب

اکرچہم اس قل برہم کوالزام لگاتے ہواوراسلام کے متعلق ہرایک باغی اور ماسدنے بہت چھ بکواس بھی کی ہے۔

الم اللين بات بيرب كه جب (خواه مخواه) جنك كرنے والے نے جنگ كى آ ك كوسلكايا تب بم في خلد مي اسين نيز كوابن الحضر مي كخون ہے سیراب کیا۔

نوث: آخری شعر کے الفاظ کے اا أو قد الحدب واقد " یرخور کرنے ہے صاف طور برمعلوم ہوتا ہے کہ جنگ کی ابتداء مسلمانوں کی طرف ہے جبیں بلكة تريش كاطرف يهاوني تقى ـ

۲\_ابواحد عبداللد شاعر نقے۔ وہ بھی حبشہ اور مدینه منورہ کی جانب ہجرت ہے مشرف ہوئے تھے۔وہ نابینا تھے۔ فارغہ بنت ابوسفیان اموی ان کے کھر مين تحيل \_ اهي بهن ام المؤمنين حضرت سيده نسب رضي الله تعالى عنها کے بعدان کی وفات ہوئی۔

# بجرت كيعلق سان كاشعاريين:

وللحق لمالاح للناس ملحب

لساراتنى أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب تقول فأماكنت لابد فاعلا فيم بنا البلدان ولتنايثرب فتقلت لهابل يثرب اليوم وجهنا ومايشاه الرحمن فالعبديركب إلى الله وجهى و الرسول و من يقم إلى الله يوما وجهه لا يخيب فكم قد تركنا من حميم مناضح وناصحة تبكى بدمع وتندب ترى أن وترافائتا عن بلادنا ونحن نرى أن الرغائب نطلب دعوت بني غنم لحقني دمائهم

أجاب بحمد الله لما دعا هموا إلى الحق داع و النجاح فأوعبوا وكنا و أصحا بالنا فارقو الهُذى أعانوا علينا بالسلاح و أجلبوا كفو جين أسامنهما فموفق على الحق مهدى وفوج معذب طخوا و تمنوا كذبة و أزلّهم على الحق إبليس و خابوا و خيبوا و رعنا إلى قول النبى محمد فسطاب ولاة الحق منا و طيبوا تسمت بسأر حسام إلينا قريبة و لاقرب بالأرحام إذ لا تقرب فأى بنت أخت بعدنا يا مننكم و أية صهر بعد صهرى مرقب ستعلم يوما أينا اذا تزايلوا و زيّل أمر الناس للحق أصوب ترجم: المحجمة بيرى يحرى المراحق المراح

اس نے کہا کہ اگر یہاں سے جانا ہی ہے تو ہمیں کسی اور شیر میں لے جانا ہی ہے تو ہمیں کسی اور شیر میں لے جانا ہی ہور دے۔ چل اور بیٹر سیا کا خیال جموڑ دے۔

ملا تو مل نے کہا کہ اب تو بیٹرب ہی ہمارا مقصود ہے اور عبد اللہ تو اوھر ہی جا کہ استرائی اور میں جائے گا جدھر دمن جا ہتا ہے۔

اینارخ خدا اور رسول کی جانب ہے اور جس نے آج اینارخ خدا کی جانب ہے اور جس نے آج اینارخ خدا کی جانب کرلیاوہ خدار ہے جس ندر ہے گا۔

جلا ہم نے بہت سے کرم جوش خیرخواہ دوستوں کو چھوڑ ااور خیرخواہ بیوی روتی اور جلائی سے مندموڑ اہے۔ اور جلائی سے مندموڑ اہے۔

جلا جوجھتی تھی کہ ہمارا شہر سے جانا تاہی ہے اور میں سجمتنا ہوں کہ ہم اپنے مقصد کی تلاش میں جارہے ہیں۔

ملا میں نے بی عنم سے کہا کہ خون ریزی سے بچوبہ کی بات تھی جوسیدی

الديندمنوره كو يغرب كمنى ممانعت بسياشعار ممانعت سے يملے كے بيل۔

#### 277

- مرکبیں ہے۔
- الحد للدكد جب فق اور نجات كے لئے داعی نے ان كوبلايا تو انعول نے كہنا مان ليا اور وہ سب بجرت كرك دينہ حلے محے۔
- اب ہم اور ہمارے وہ پرانے ماتھی جو ہدایت سے دور پڑ کر ہمارے خلافہ ہم اور ہمارے وہ کر ہمارے خلافہ ہم اور ہما وہ تفراہم کردہ ہیں۔
- ا دوجماعتیں بن کی ہیں جن، میں سے ایک تو حق پر ہدایت یا فتہ اور تو فتق یا فتہ اور دوسری محراہ مخز ول اور معذب ہے
- ان کون نے سرکتی کی اور خوب جموث کے طوفان با تد معے اور شیطان نے کھوٹ اور دوس کے طوفان با تد معے اور شیطان نے ا ان کون سے پیسلایا بیخود مجمع کمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی ممراہ کیا۔
- الما ہم نے قریب کی رشتے دار ہوں۔ توسل ڈھونڈ انگر رشنہ داری کب کام آئی ہے جب رشنہ دار بی قریب شاہ کیں۔
- اورداماد می اورتم نے میرالی ظافر نہ کیا ہوگا جوتم پر بھروسہ کرے گااورکون سا کا درکون سا کا درکون سا داماد موگا جوتم سے کامیالی کی امید کرے گا۔ (کیونکہ میں تو بھانجا بھی تھا اورداماد بھی اورتم نے میرالی ظافرنہ کیا)
- الله عنظریب اس روز جب مومن اور مشرک کی الک الگ جماعت بندی کی جائے گی اور ہرایک کی حالت تمایاں کی جائے گی۔ بیدشمن جان لیس کے کہ جم میں سے حق پرکون تھا۔ (منقول از جسن الصحابہ مطبوعہ تسطنطنیہ ۱۳۲۲ھ) سے سے عبید اللہ تو الی عنها کا سے عبید اللہ تو الی عنها کا بھائی تھا جوا ہے بھا تیوں کے ساتھ جس چا گیا تھا۔ بڑا شرائی تھا، عیمائی ہوگیا اور وہیں مرکیا۔

#### TTA

حضوت ام المؤمنين رضى الله تعالى عنها كى بهنيں (٣) ام جبيب بنت بحش جوزيد بن حارثہ كے كريس تعين - (٣) ام جبيب بنت بحش جوزيد بن حارثہ كے كريس تعين (٥) حمنہ جوحفرت مصعب بن عمير رضى اللہ تعالى عندالمقرى الانصارى كے كھريس تعين اللہ سے ان كا نكاح ميں تعين اللہ سے ان كا نكاح بوا محمدا ورعمران ان كے صاحبز ادے ہیں - (رحمة للعلمين عن ۲-۱-۱-۱)

ونات

حضرت واقدى رحمة الله تعالى عليه فرماتي بين: تنوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم و هى بنت خمس و ثلاثين سنة و ماتت سنة عشرين و هى بنت خمسين. "رسول الله على الله تعالى عليه وسلم نه ان سنة عشرين و هى بنت خمسين. "رسول الله على الله تعالى عليه وسلم نه ان سي شادى كى جب كدان كى عمر ١٥٥ سال تنى اور وه ٢٠ هي وفات يا كيل اور ان كى عمر ٥٠ مرسال تنى \_ ايك دوسرا قول حضرت عمر بن عثمان الجمى سي تقل كيا كيا ان كى عمر ٥٠ مرسال تنى \_ ايك دوسرا قول حضرت عمر بن عثمان الجمى سي تقل كيا كيا مي سي كدوه ١٥٥ سال عمريا كيس \_ (الاصابة ح٨٥ من ١٥٥) ايك قول سي كدوه ١١ هيل وفات يا كيس \_ (المواجب اللدنية ح٢٥ من ٨٨)

حفرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اعلان کرایا کہ اہل مدین زیداور اعلان کرایا کہ اہل مدین ایس کی نماز میں حاضر ہوں ان و حضرت اسامہ بن زیداور حضرت محربن عبدالله بن جمش حمیم الله عزوجل حضرت محمد بن جمش حمیم الله عزوجل نے قبر میں اتارااوروہ جنت ابقیع میں فن کی گئیں۔ (اسدالغلبة ج عیص ۱۲۸) کہا گیا ہے کہ حضرت ام المؤمنین رضی الله عنها الی پہلی خاتون ہیں جن کا جنازہ تیار کیا گیا۔واضح رہے کہ بیاولیت صرف ازواج مطہرات رضی الله تعالی الله عنها الله یک کی جانب نسبت کرتے ہوئے ہیں ورنہ تو حضرت فاطمہ بنت رسول الله صلی الله علیہ تعالی علیہ وسلم پہلی عورت ہیں جن کے جنازہ کو ڈھکا گیا۔ (المواہب الله یہ تعالی علیہ وسلم پہلی عورت ہیں جن کے جنازہ کو ڈھکا گیا۔ (المواہب الله یہ حکم عمر ۸۸)



khatmenabuwat Android Application

# ام المؤمنين حضرت سيده ميموندرضي الله تعالى عنها

#### نام و نسب

ام المؤمنین حضرت سیده میموند بنت الحادث بن بحیر بن محرم بن رویبد بن عبدالله بن بلال بن عامر بن صحصعه بن معاوید بن بکر بن بوازن بن منصور بن عکرمه بن حفصه بن قیس بن عبلان بن معزاز واج مطهرات بیس سے بیس ان کی والده محترمه بن قیس بن عوف بن زهیر بن حارث حماطه بن جرش قبیله حمیر سے تعمیں اورایک قول بیر ہے کہ قبیله کنانه سے تعمیں ۔ ام المؤمنین حضرت سیده زینت رمنی الله تعالی عنها کی طرح ان کانام بحی "نی قاررسول اکرم ملی الله تعالی علیه و سال کانام بحی "نی قارسول اکرم ملی الله تعالی علیه و سلم نام بدل کرمیموند کھا۔

#### يهلا نكاح

حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے ہے بل کس کے نکاح میں تھیں اس سلسلے میں کی اقوال ملتے ہیں۔ حضرت زہری ابن اسحاق اور حضرت ابوعبیدہ معمر بن فٹی رضی اللہ عنہم کے قول کے مطابق وہ پہلے ابورہم بن عبدالعزیٰ بن عبدود بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی قرشی عامری کی زوجیت میں تھیں۔ جبکہ حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ پہلے فروہ بن عبدالعزی بن اسد بن غنم بن دودان کے نکاح میں عنہ کا قول ہے کہ وہ تحمر ہ بن ابورہم کے یہاں تھیں اور یہ کی کہا جس جاتا ہے کہ وہ حو بطب بن عبدالعزی کی کاح میں تھیں (سیل الحدی کی والرشادی جاتا ہے کہ وہ حو بطب بن عبدالعزی کے نکاح میں تھیں (سیل الحدی کی والرشادی جاتا ہے کہ وہ حو بطب بن عبدالعزی کے نکاح میں تھیں (سیل الحدی کی والرشادی جاتا ہے کہ وہ حو بطب بن عبدالعزی کے نکاح میں تھیں (سیل الحدی کی والرشادی

(r.4\_10/11

## حضور سے نکاح کی تفصیل

رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر میں غزوہ خیبر سے فارغ ہونے کے
بعد ماہ ذیقعدہ میں عمرہ تضاء کے غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لے محتے اور ای موقع
پرام المؤمین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقام سرف میں جو کہ مکہ
معظمہ سے محض دومیل کے فاصلہ پر ہے نکاح فرمایا۔ بینکاح کس طرح عمل میں
آیا اس سلسلے میں دوطرح کے اقوال ملتے ہیں۔

پہلاتول ہے کے در سول اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جعفر بن ابوطالب کے ذریعہ جن کے نکاح میں حفرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن اساء بنت عمیس تھیں، ان کے پاس نکاح کا پیام بھیجا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نئے یہ معاملہ حضرت عباس بن عبدالمطلب کے سپر کر دیا اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا۔
عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کا پیام نہیں دوسرا قول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میں مندی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا:

ان ميمونه بنت المصارث قدتاً يمت من أبى رُهم بن عبدالعزى، هل لك أن تزوّجها؟ فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. (اسرالخابى ١٨٣٨)

ترجمہ: میمونہ بنت حارث (رضی اللہ تعالی عنہا) ابورہم بن عبدالعزی ہے۔ بیوہ ہو چکی ہیں۔ کیا آپ ان سے شادی کرسکتے ہیں، تورسول اللہ ملی اللہ تعالی

علیہ وسلم نے ان سے شادی کرلی۔

ابل سیربیان کرتے بیں کہ حضرت سیدہ میموندوشی اللہ تعالی عنبها ایسی زوجہ مطہرہ بیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کورسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بخش دیا تھا جبکہ ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیام پہنچا تھا۔ منقول ہے کہ وہ اونٹ پر سوار تھیں۔ انہوں نے کہا: "البعید و مساعلیه للله ولی ساور جو کھاونٹ پر ہے سب کھاللہ اور جو کھاونٹ پر ہے سب کھاللہ اور اس کے دسول کا ہے۔ اس پر بیا تیت کر بیمنازل ہوئی۔ وامر آخ مومنة ان و هبت نفسها للنبی

اوربہ بات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے جو اور بیہ بات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے جیسا کہ آخر آیت کر بہہ میں فرمایا: خالصة لك من دون المؤمنين.

ایک قول کے مطابق وہ زوجہ مطہرہ جس نے اپنے آپ کورسول اکرم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جبہ کیا۔ وہ ام المؤسنین حضرت سیدہ زینب بنت بحش رضی اللہ
تعالیٰ عنہا ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے نکاح کوآسان پر اللہ تعالیٰ کا منعقد فرمانے کا
مطلب اپنے آپ کو جبہ کرنے کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے۔ کیونکہ جبہ سے مراد
مطلب اپنے آپ کو جبہ کرنے کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے۔ کیونکہ جبہ سے مراد
مہرکالازم نہ ہوتا ہے۔ یہ بات اس قول میں ہے جوام المؤسنین سیدہ حضرت
نینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہے اور بعض حضرات کہتے
ہیں کہ قبیلہ بنی عامر کی ایک عورت تھی جوام شریک قریشیہ عامریتی ۔ اس کانام
غزیۃ بنت جابر بن عوف بی عامر بن لوی تھا اور بعض دوسر ہے لوگوں کا قول ہے
غزیۃ بنت جابر بن عوف تھی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے سواء کی عورتیں
کہ بنت واؤد بن عوف تھی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے سواء کی عورتیں
ہیں جنہوں نے خودکورسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جبہ کیا مرآپ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کوتبول نہ فرمایا اور نہ نکاح میں لائے (واللہ تعالیٰ اعلم

777

بالصواب) (مدارج المتوة ، ج ٢ رص ٨٣٣)

رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نكاح كوفت حالت احرام ميس منصيا بغیراحرام کے منصاس باب میں تین طرح کی روایتیں ملتی ہیں:حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها كا قول ہے كه رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرت زينب رضى اللدتعالى عنها ي حالت احرام من نكاح كيا- جبكه حضرت یزید بن اصم اور حضرت ابوراقع رضی الله تعالی عنها کے قول کے مطابق مینکاح حالت حلال مين بهوا \_خودام المؤمنين حضرت سيده ميمونه رضى التد تعالى عنها فراني بين كه: تنزوجني رسنول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حسلالان بسسرف مجصرسول التُصلى الله عليه وسلم في الأوام م دونوں مقام "مرف" میں بحالت حلال تنصه حضرت ام المومنین سے اس قول کی روایت حضرت ابن ابی خیثمه اور حضرت امام مسلم رضی الله تعالی عنهمانے کی ہے۔ ا كي تيراقول ريمى ہے كه رسول اكرم ملى الله تعالى عليه وسلم في بينكاح بحالت حلال کیا اوراس کی شہرت حالت احرام میں ہوئی۔ اس وجہ سے بیمعاملہ مشتہر موكيا (سل الحدى والرشادج أارص ٢٠٩ اسدالغايدج عرص ٢٢٣)

## اس شادی کیے اثرات

ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس شادی نے اسلام کی نشر واشاعت میں بہت اہم رول اواکیا، کیونکہ اس شادی کے ذریعہ کی لوگ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفعہ مصاحرت میں آمجے متھے اور عربوں کے ہاں ایسے تعلقات بڑی اہمیت کا حال حال مواکرتے متھے۔حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آٹھ بہنیں تھیں، حال ہواکرتے متھے۔حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آٹھ بہنیں تھیں،

جوعرب کے بہت ہی اہم لوگوں کے نکاح میں تھیں۔اس طرح اس نکاح کے ذربعان تمام لوكول كساته رسول اكرم ملى الله تعالى عليه وملم كي تعلقات قائم ہو گئے جن کے آپ کی تبلیلی ودعوتی سر کرمیوں بربرے شبت اثرات مرتب ہوئے۔ووجملوں میں اس کو یوں کہاہے جاسکتا ہے کہاس شادی کا مقصد ہوگی کی زندگی بسرکررہی ایک معمر خاتون کے لیے سہارا بنا اوراس کے رشتہ داروں كواسلام كى طرف ماكل كرنا اوران مدووت وبليغ كي كرال مايد خدمات ليما تعار رسول اكرم صلى الله عليه وملم نے عمر كے جس حصے ميں بي نكاح كيا، اس عمر ميں شادی کے وہ مقاصد نہیں ہوا کرتے جودریدہ دہن مستشرقین کونظراتے ہیں۔ حضرت ابن سعدر صنی اللہ تعالیٰ عنہا کے قول کے مطابق حضرت سیدہ میمونہ رمنی الله تعالى عنها رسول اكرم ملى الله تعالى عليه وسلم كى آخرى زوجه تعيس يعنى وه از داج مطبرات رمنی الله تعالی عنبن جن مدرسول اکرم ملی الله تعالی علیه وسلم نے مباشرت فرمانی ان میں مخری زوج تھیں (سیل الحد ی والرشادج ماام ۲۰۹) محقق على الاطلاق حضرت منتيخ عبدالحق محدث دبلوى عليه الرحمة فرمات بي كمشهوريه به كمام المؤمنين حضرت سيده امسلمه رضي الله عنها آخري زوجه بي) (مدارج النوهج ٢ص١٣٨)

ام المؤمنین حضرت سیده میموندرضی الله تعالی عنبا سے مروی ہے، وہ فرماتی بیل کہ میری باری کی ایک رات تھی، رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم میرے باس سے بابرتشریف لے محتے میں نے اٹھ کر دروازہ بند کرلیا۔ تھوڑی دیر کے بعدرسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا کیکن میں نے نبیس کھولا۔ رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے مجھے تسم دے کیکن میں نے نبیس کھولا۔ رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے مجھے تسم دے

کرفر مایا که درواز و کھولو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی ابلہ تعالیٰ علیہ وسلم!
میری باری کی رات میں دوسری از واج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے
ہیں۔رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسانہیں ہے بلکہ ہیں قضائے
حاجت کے لیے میا تھا۔

حفرت شیخ عبدالی محدث دیلوی رحمة الله علیه این شیره آفاق تصنیف "د مدارج المدوه" عدوم میس فرمات بیس که

"اس حدیث پاک سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سم اوراس کی رعایت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر واجب تھی کیونکہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے طلب کیا تھا اوروہ رنجیدہ تھیں اوررسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عذرخوای فرمائی جیسا کہ فد بہب شافعی میں مشہور ہے اور فد بہب حنفیہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافتم کی رعایت فرمانا بطور کرم و تفضل تعااوراس میں اتی رعایت اور کرم فرماتے کہ کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و ج مورم میں ایک کے کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و ج مورم میں ایک کے کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و ج مورم میں ایک کے کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و ج مورم میں ایک کے کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و ج مورم میں ایک کے کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و ج مورم میں ایک کے کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و کی مورم کے کہ کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و کی مورم کے کہ کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و کی مورم کے کہ کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و کی مورم کے کہ کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و کی کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و کی مورم کے کہ کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و کی مورم کے کہ کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و کی کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و کویا واجب ہے۔ کہ کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و کی کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و کویا واجب ہے۔ کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و کی کویا واجب ہے۔ کویا واجب ہے۔ کویا واجب ہے۔ کویا واجب ہے۔ (مداری المنو و کی کویا واجب ہے۔ کویا واجب ہے۔ کویا واجب ہے۔ کویا واجب ہے۔ کویا واجب ہے کویا واجب ہے۔ کویا واجب ہے کویا واجب ہے۔ کویا واجب ہے ک

حضرت ام المؤمنين اورميدان جنگ

سیرت نبوی کی مشہور ومعروف کتاب ضیاء النبی ج ہفتم ص کا ۵ پرزوجات النبی الطاہرات کے حوالہ ہے:

''حضرت شیخ محمحود مؤاف لکھتے ہیں کہ حضرت میمونہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) غزوہ ہوک میں شریک ہوئی تعیں اور وہاں زخیوں کی مرہم پی اوران کو پانی پلانے کی خدمات انجام دیتی ربی تعیں علامہ موصوف مزید آ مے لکھتے ہیں کہ''حضرت میمونہ (رضی اللہ عنہا) وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں زخیوں کی دیکھ جا اور مرهم پی کے لیے خواتین کی ایک جماعت میار

کی تھی۔دوران جہادان کوایک تیر بھی لگاتھا جس سے وہ شدید طور پرزخی ہوگئی تھیں' (زوجات النبی الطاھرات ص۸۲)

## آپ کے اثارب

ام المؤمنين حضرت سيده ميموندرضي الله تعالى عنها كى كل آئھ بېنيس تعين۔ ان ميں سے جار حقیقی ہیں اور جار مال كی طرف سے ہیں۔

#### حقيقي بهنين

(۱) ام الفضل لبابة الكبرى رضى الله تعالى عنها به حضرت عباس رضى الله تعالى عنه كي زوجه محتر مداور مفسر قرآن حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنه كي دالده ماجده بين -

(۲) لبابة الصغرا ی رضی الله تعالی عنها بیاسلام کے عظیم سپه سالار حضرت خالد سیف الله رضی الله تعالی عنه کی والده محتر مه بیں۔

(۳)عصماء بيرصن الى ابن خلف رضى الله تعالى عنهما كى زوجيت مين تحييل -(۳)عتر وريزياد بن عبدالله بن ما لك المعلالي كي تحريب عين عبدالله بن ما لك المعلالي كي تحريب عبدالله بن ما لك المعلالي المسين عبدالله بن ما لك المعلالي كي تحريب عبدالله بن ما لك المعلالي كي تحريب عبدالله بن ما لك المعلالي المسين عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن ما لك المعلالي المسين عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن ما لك المعلالي المسين ال

### ماں شریک بہنیں

(۱) حضرت اساء بنت عمیس رضی الله تعالی عنبا یہ پہلے حضرت جعفر بن ابوطالب رضی الله تعالی عنبا کے نکاح میں تھیں۔ان سے عبدالله، محمد اورعوف (رضی الله عنبم) بیدا ہوئے ،حضرت جعفررضی الله تعالی عنہ کی شہادت کے بعدان کا نکاح خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سے ہو،ان سے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے (رضی الله عنبا) ان کے وصال فرمانے کے بعدان کی شادی خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ سے ہوئی ان سے حضرت کی خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ سے ہوئی ان سے حضرت کی خلیفہ کے بارم حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ سے ہوئی ان سے حضرت کی خلیفہ کے بارم حضرت کی الله تعالی عنہ سے ہوئی ان سے حضرت کی خلیفہ کے بادہ کی مرتضی رضی الله تعالی عنہ سے ہوئی ان سے حضرت کی خلیفہ کے بادہ کی مرتضی رضی الله تعالی عنہ سے ہوئی ان سے حضرت کی خلیفہ کے بادہ کی سے دھنوں کی مرتضی رضی الله تعالی عنہ سے ہوئی ان سے حضرت کی خلیفہ کی حضرت کی خلیفہ کے بادہ کی مرتضی رضی الله تعالی عنہ سے ہوئی ان سے حضرت کی خلیفہ کی سے دھنوں کی مرتضی رضی الله تعالی عنہ سے ہوئی ان سے حضرت کی خلیفہ کی سے دھنوں کی سے حضرت کی خلیفہ کی سے دھنوں کی الله کی سے دھنوں کی سے دھنوں کی سے دھنوں کی دھنوں کی سے دھنوں

رضى الله تعالى عنه بيدا بوئے۔

(۲) حضرت سلمی بنت عمیس رضی الله تعالی عنها - بید بہلے رسول اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم کے جیا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنها کی زوجیت میں تھیں ۔ ان سے حضرت امة الله رضی الله تعالی عنها پیدا ہو کمیں ۔ پھر حضرت سلمی رضی الله تعالی عنها کا نکاح شد ادا سامہ الہادیش سے جوا ، ان سے حضرت عبدالله مال مالی در حضرت عبدالله من من الله عنها کا نکاح شد ادا سامہ الہادیش سے جوا ، ان سے حضرت عبدالله من رضی الله عنها پیدا ہوئے۔

(m) سلافه بنت عمیس بیعبدالله بن کعب بن منبه اصمعی کی زوجه بیل-

(۳) حفرت زینب بنت عمیس رضی الله تعالی عنها به حفرت حزه بن عبدالمطلب رضی الله عنها کن و جیت میں تھیں۔ ان سے عماره بنت حزه رضی الله تعالی عنه تعالی عنه تعالی عنه الله تعالی عنه کوپر دکیا گیا تھا کیونکہ ان کی خالہ حضرت اساء بنت عمیس رضی الله تعالی عنه انہیں کی زوجیت میں تھیں۔ (سبل الحدی والرشادج اارص ۲۰۰ے مدارج النوة میں کے ۱۲۔ مدارج النوة رحمی کے ۱۲۔ مدارج النوة رحمی کے ۱۲۔ مدارج النوق رحمی کے ۱۲۔ مدارج النوق رحمی کے ۱۲۰ مدارج النوق کے ۱۲۰ مدارج کا النوق کے ۱۲۰ مدارج کے ۱۲۰ مدارج

### آپ کی مرویات

ام المؤمنین حصرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کل چھہتر حدیثیں مروی ہے۔جواس طرح ہیں۔

| _ | متفق عليه<br>صد              |
|---|------------------------------|
| 1 | صحیحمسلم میں<br>صحیم سام میں |
| f | صحیح بخاری میں               |
| _ | ويمركتباحاديث مين            |
| ч | مجرع رتدرا                   |

#### وفات

ام المؤمنین حفرت سیده میموندرضی الله تعالی عنها کے سِن وفات کے سلیلے میں کئی اقوال ملتے ہیں۔ان میں سے مشہور ترقول کے مطابق آپ کی وفات اللہ ہیں ہوئی اور باقوال مخلفہ الاج یا ۱۲ یا ۱۳ ہے بعض حفرات کہتے ہیں کہ حفرت سیدہ میمونہ رضی الله تعالی عنها کی وفات ۱۳۸ھ میں الله تعالی عنها کی وفات ۱۳۸ھ میں امیر المومنین حفرت سیدنا علی مرتفئی کرم الله وجہہ کے عہد خلافت میں ہوئی ان کی امیر المومنین حفرت سیدنا علی مرتفئی کرم الله وجہہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ان کی مماز جناز وان کے بھا نجول نے ان کو قبر میں اتارا۔(مداری المدودر سے بھانجول نے ان کو قبر میں اتارا۔(مداری المدودر سے بھانجول نے ان کو قبر میں اتارا۔(مداری المدودر سے بھانجول نے ان کو قبر میں اتارا۔(مداری المدودر سے بھانجول نے ان کو قبر میں اتارا۔(مداری المدودر سے بھانجول نے ان کو قبر میں اتارا۔(مداری المدودر سے بھانجول نے ان کو قبر میں اتارا۔(مداری المدودر سے بھانجول نے ان کو قبر میں اتارا۔(مداری المدودر سے بھانجول نے ان کو قبر میں اتارا۔(مداری المدودر سے بھانجول نے ان کو قبر میں اتارا۔(مداری المدودر سے بھانجول نے ان کو قبر میں اتارا۔(مداری المدودر سے بھانجول نے ان کو قبر میں اتارا۔(مداری المدودر سے بھانجول نے ان کو قبر میں اتارا۔(مداری المدودر سے بھانجول نے ان کو قبر میں اتارا۔(مداری المدودر سے بھانجول نے ان کو قبر میں اتارا۔(مداری المدودر سے بھانجول نے ان کو قبر میں اتارا۔ مداری المدودر سے بھانجول نے ان کو تھانے کو کھاند کو تھاند کا کھاند کے تھاند کو تھاند کو تھاند کو تھاند کی کھاند کی تھاند کو تھاند کی تھاند کو تھ



khatmenabuwat Android Application

# ام المومنين حضرت زينب بنت خزيمه رضى الله تعالى عنها

#### نام و نسب

ام المونین حضرت زینب بنت خزیمه بن الحارث بن عبدالله بن عمروبن عبد مناف بن بلال بن عامر بن صحصعه بلالیه از واج مطهرات رضی الله تعالی عنها بیس مناف بن بلال بن عامر بن صحصعه بلالیه از واج مطهرات رضی الله تعالی عنها بیس سے بیں۔ زمانہ جا بلیت بیس ان کوام المساکین کہا جاتا تھا کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھیں اور ان پر بردی مہر یان تھیں۔

## ان کے نکاح اول اور حضور سے نکاح کی تفصیل

زہری نے کہا ہے کہ وہ پہلے حضرت عبداللہ بن جمش رضی اللہ تعالی عنہ کی روجیت میں تھیں، وہ غزوہ احدیث شہید ہو گئے۔ حضرت قادہ ابن امامہ رضی اللہ عنہ منہ عنہ نے کہا ہے کہ وہ پہلے فیل بن حادث کے نکاح میں تھیں۔ طبرانی نے حضرت این اسحاق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حصین یا طفیل بن حادث کے نکاح میں تھیں۔ ابن کلی نے کہا ہے کہ وہ طفیل بن حادث کی زوجیت مارٹ کی زوجیت میں انہوں نے ان کو طلاق دے دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبیدہ بن حادث بن عبد المطلب نے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیا جب وہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تو وجیت میں لے لیا جب وہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تو وجیت میں اللہ قبل میں ہوگئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تو وجیت میں اللہ تعالیہ کی اللہ عبداللہ این جمش اسدی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بیام نکاح دیا۔ بعض اہل سیراس قول کو ترجیح و سے ہیں جیسا تعالی عنہ نے ان کو بیام نکاح دیا۔ بعض اہل سیراس قول کو ترجیح و سے ہیں جیسا تعالی عنہ نے ان کو بیام نکاح دیا۔ بعض اہل سیراس قول کو ترجیح و سے ہیں جیسا تعالیہ عنہ نے ان کو بیام نکاح دیا۔ بعض اہل سیراس قول کو ترجیح و سے ہیں جیسا تعالیہ عنہ نے ان کو بیام نکاح دیا۔ بعض اہل سیراس قول کو ترجیح و سے ہیں جیسا

کہ روضۃ الاحباب میں ہے۔حضرت علامہ احمد ابن محمد القبطانی رحمہ اللہ تعالیہ اللہ علیہ وسلم نے پہلے قول کو اصح قرار ویا ہے۔ بہر کیف! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سوھ میں ان کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ (اسدالغابہ جے میں سان الاصابہ ج کے میں اسلامال میں کے اللہ السما ہے۔ میں مان کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ (اسدالغابہ ج کے میں الاصابہ ج کے میں اللہ میں کے اللہ السما ہے۔ کا میں کا میں کا میں کے اللہ اللہ میں کے اللہ میں کو اللہ میں کے اللہ میں

## حضرت سيده زينب بنت خزيمه كا صبر واستقامت

ام المونین حضرت زینب بنت خزیمدرضی الله تعالی عنها اسلام کی مخلص مجاہدہ تھیں اور ہمیشہ مبر واستقامت سے کام لیتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دوسرتاج حضرت عبدالله ابن جش اور عبیدہ ابن حارث بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنهما بالتر تیب غزوہ احداور غزوہ بدر میں شہید ہو گئے لیکن وہ تھیں کہ شکوہ اور شکایت کی بجائے صبر واستقامت کا مظاہرہ کرتی رہیں۔ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ان کے صبر واستقامت کی وجہ ہے بی ان کے زخوں پر مرہم رکھنے کے ایک انہیں اپنے نکاح میں لیا اس وقت ان کی عمر شریف ۲۰ سال کے قریب تھی انہیں اپنے نکاح میں لیا اس وقت ان کی عمر شریف ۲۰ سال کے قریب تھی (زوات النبی الطاہرات عرب میں)

نکاح کے بعدوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدی علی بہت کم عرصہ رہیں یہاں تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری ہی میں رہی الآخریم ہے میں وفات پائیں اور جنت البقیع میں وفن کی گئیں۔ واضح رہے کہ جنت البقیع میں ایک قبہ تھا جس کوقبہ از واج النبی کہا جاتا تھا اس قبہ کوابن سعود ملعون نجدی نے شہید کرا دیا اور جنت البقیع کے تمام مزارات کو کھود وا دیا۔ ام الموشین خبری نے شہید کرا دیا اور جنت البقیع کے تمام مزارات کو کھود وا دیا۔ ام الموشین خدرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنی مرت رہی ہیں اس سلسلہ میں کئی اقوال ہیں، بعض اہل فدمت میں کتنی مرت رہی ہیں اس سلسلہ میں کئی اقوال ہیں، بعض اہل

سيردومهينه بعض تنن مهينه بعض چه مهينه اور بعض آئدم مينه بتاتے ہيں۔ (سيل الهدي والرشاد،ح ۱۱ م

حضوت ذینب بنت خزیمه کے معاقد حضود کی شادی کامقصد
مستشرقین اس شادی کے ذریعہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرخواہش
پری کا الزام تراشتے ہیں، حالا تکہ کوئی بھی انصاف پیند آ دمی مستشرقین کے اس
الزام کو سلیم نہیں کرسکتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواگر اپنی خواہش
پری مقصود ہوتا تو کی حسین وجیل دوشیزہ سے نکاح فرماتے نہ کہ ۲۰ سال کی ہیوہ
عورت سے ۔ تن بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے شادی کرنا
تہ کی شان رحمۃ للعالمینی کا مظاہرہ کرنا ہے۔

جی ہاں! رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کے ذریعہ ایک طرف معنرت ندینب بنت خزیمہ ہلالیہ عامر بیرضی اللہ تعالی عنہا کے زخموں پر مرہم رکھا ان کو ڈھارس بند ہا تیں تو دوسری طرف مجاہدین اسلام کو یہ یقین دلایا کہ ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جا تیں گی۔ دین اسلام کی آبیاری کی خاطر ان کی شہادت قربانیاں رائیگاں نہیں جا تیں گی۔ دین اسلام کی آبیاری کی خاطر ان کی شہادت کے بعد ان کے اہل وعیال یونمی بے یارومددگار نہیں چھوڑ دیئے جائیں کے بلکہ زندگی کے جرموڑ پر ان کا ساتھ دیا جائے گا اور ان کی جرطرح کی پریشانی حل کی جائے گی۔

#### وفات

ام المؤمنين حضرت سيده نديب بنت خزيمه دفي الله تعالى عنها رسول اكرم ملى الله تعالى عليه وسلم كى حيات بى ميل رئيع الآخر سم يين وفات بائين اور ديمر الله تعالى عليه وسلم كى حيات بى مين رئيع الآخر سم ين وفات بائين اور ديمر امهات المؤمنين ك ساتھ جنت البقيع مين وفن كى تمين سيده ميمونده مي الله تعالى عنها كى بهن بين \_(زرقانى:٣١٩١٣)



khatmenabuwat Android Application

# ام المؤمنين حضرت جوبريه بنت الحارث الخزاعيه رضى الله تعالى عنها

#### نام و نسب

ام المؤمنین حضرت جویریه بنت الحارث بن ابی ضرار بین حبیب بن عائذ بن ما لک بن خزیمه رضی الله تعالی عنها از واج مطبرات میں سے ہیں۔ان کا اصلی نام' میرہ' تھا۔رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ واللہ وسلم نے ان کا نام برہ سے بدل کر جویریه رکھا۔حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ واللہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ کوئی ہے کہ مرہ کے پاس سے نکل آئے۔ (سبل الهدی والرشاد، جرام سام)

## حضور سے نکاح کی تفصیل

ام المؤمنين حضرت سيده جويريدض الله تعالى عنهارسول اكرم سلى الله تعالى عليه والله وسلم كى زوجيت من آنے سے پہلے مساتح بن صفوان مصطلقی ك نكاح من تحص وه غزوه مريسيع جوكه ماه شعبان المعظم ۵ همن بوا ، آل كرديا كيا۔ ال غزوه من بنو مصطلق قبيلے كئى لوگ قيد كرك غلام بنے كئے تھے۔ ان ميں قبيلے كى لوگ قيد كرك غلام بنے كئے تھے۔ ان ميں قبيلے كى مرداركى بني يعنى حضرت جويريه رضى الله تعالى عنها بھى تھيں ، وه ثابت بن قيس بن شاس كے حصه ميں آئيں۔ ام المونين حضرت سيده عائش صديقه رضى الله تعالى عنها بوى شيريں، بلح اور الله تعالى عنها بوى شيريں، بلح اور صاحب حسن و جمال عورت تھيں ، جوكوئى اسے ديكھا فريقة ہوجا تا تھا۔ جنگ اور صاحب حسن و جمال عورت تھيں ، جوكوئى اسے ديكھا فريقة ہوجا تا تھا۔ جنگ اور

مال غنیمت وسیایا کی تقتیم کے بعدرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم ایک چشمہ کے کنارے میرے یاس تشریف فرماتھے کہ اجا تک سیدہ جوریہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نمودار ہوئیں۔فرماتی ہیں حضرت سیدہ عائشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے أتش غيرت ك غلبكي وجه مع محصابيالكا كهمبادارسول اكرم على الله تعالى عليه و الدوسلم ان كى طرف توجه خاص مبذول نه فرما ئيں اور انہيں اپنی زوجیت میں لے لیں۔ جب سیدہ جورید رضی اللہ نعالی عنہا آئیں تو انھوں نے سب سے پہلے یہ بات کبی کہ بارسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم میں مسلمان ہوکر حاضر ہوئی بول-أشهد لا اله الا الله و أنك رسوله اور شرحارث بن ضراركي بيني ہوں جواس قبیلہ کاسر داراور بیشوا تھا۔اب کشکراسلام کے ہاتھوں میں قید ہول اور ٹابت بن قیس کے حصہ میں آھئی ہوں اور اس نے مجھے اتنے مال پر مکا تب بنایا ہے کہ میں اے ادائیں کر عتی۔ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ آپ میری مد وفر ما نمیں تا کہ کتابت کی رقم ادا کرسکوں۔رسول اکرم صلی الثدنعا کی علیہ واللہ وسلم ن فرمایا: فهل لك الى ما هو خير؟ كيار ميك نبيس كه تير الياس بھی بہتر سلوک کیا جائے۔حضرت جوریہ مضی اللہ تعالی عنہانے یو جھاوہ کیا؟ فرمايا كه مين زركتابت بهي اداكرون كااور تخفيح حبلة عقد مين كرزوجيت كا شرف بخشوں کا۔حضربت سیدہ جوہر بیرمنی اللہ تعالی عنیانے خوشی سے مال لیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم نے ان کا زر مکا تبت ادا كرك البيس اسيخ نكاح ميس لے آئے اور جارسودر ہم ان كام مقرر فرمايا۔ ايك تول نے کہان کا مہر بی مصطلق کی قیدیوں کی آزادی کو بنایا۔اس وقت حضرت سيده جوريد من الله تعالى عنها كى عربيس سال تقى \_ (المدارج المنوة جام ١٢٥)

## اس شادی کا مقصد

اس زمانے کے عربوں بلکہ ساری دنیا کا بید ستورتھا کہ جنگی قیدی غلام اور لونديال بناكي جائے تصاور بإضابطه طور يران كى خريد وفروخت ہواكرتى تقى\_ عیسائیت اور بہودیت وغیرہ نما ہب نے اس انسانیت کش سم کوبد لئے کے لیے مجهنه كميا تقابيكن جول كدرسول اكرم صلى الثدنغالي عليه والدوسلم ذلت كي يبتيون میں کراہتے ہوئے انسانوں کو انسانی عظمت ورفعت سے روشناس کرانے کے کیے تشریف لائے منے۔انسانوں کوانسانوں اور دوسری مخلوق کی بندگی سے آزاد كراكر خدائے واحد كى بندكى يرجع كرنے كے ليے مبعوث كے محتے تھے۔آپ اس کیے تشریف نہیں لائے تھے کہ معزز لوگوں کو ذلت وخواری کی پہتیوں میں وتعلى دير \_ أب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رحمت عالم بن كرتشريف لائع يق ال کیے آپ نے ایک الی سنت قائم کی کہ جس کے ذریعہ فکلست خوردہ وحمٰن كے ليے ذلتوں كنيس بلكر فعتوں كراستے كل محے \_آب نے ام المومنين حعرت سيده جوريد منى اللدتعالى عنها كازرمكا تبت اداكر كي نبيس اين نكاح میں لینے کے بعد انہیں وہ بلندمقام ومرتبہ عطافر مایا کہ جس کے بارے میں بھی وہ سوج بمی نہیں سکتی تھی۔ پہلے وہ صرف ایک قبیلے کے لیے متر متھیں لیکن رسول اكرم ملى الله تعالى عليه والرم كل زوجيت مين آنے كے بعد اب وہ قيامت تك آنے والے تمام مسلمانوں کی ماں بن کئیں اور وہ تمام مسلمانوں کے لئے ان کی الى ما وس سے بھی محترم ومعظم ہو تئیں۔

رسول اکرم ملی الله تعالی علیه واله وسلم نے اس نکاح کے ذریعه مسلمانوں کو میسین دیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر کسی عارضی سبب سے کوئی انسان ذلت وخواری کے گڑھے میں آجائے تو تمہارا کام اس پرخوش ہونانہیں بلکہ اس

برنعیب انسان کوذلت کے اس گڑھے سے نکال کراسے عزت دینے کی کوششیں کرنا تہاراتو می فریفنہ ہے۔ (ضیاء النی ، ج مفتم ص۱۳۵۳) اس مشادی کیے اثر ات

ال مقدس رشته کا ایک بہت برا فائدہ بیہوا کہ اس کی برکت ہے بنومصطلق فنبيله كے تمام قيد يول كور مائى ملى كيول كه جب صحابة كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعین کواس بات کی خبر ہوئی کہرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و اللہ وسلم نے حضرت سیدہ جوہریہ رضی اللہ تعالی عنہا کواینے نکاح میں لےلیا ہے تو انھوں نے مير وارة بيل كيا كه بنوم صطلق ك قيدى جوكهاب رسول اكرم صلى الله تعالى عليه واله وملم کے مصاہرے ہیں وہ قید میں رہیں اس لیے انھوں نے سب کوآزاد کردیا۔ آزادی کے بعداس نکاح کی برکت سے تمام قبیلہ والوں نے اپن گردن سے بنول کی بندگی کا طوق بھی اتار کر بھینک دیا اور خدائے واحد کی بندگی کی طرف مائل ہو محتے تھے۔خود ام المومنین حصرت سیدہ جور پیرضی اللہ تعالی عنہا پر اس سلوك كااتنا اثر مواتها كهان كاباب رسول اكرم صلى الثدنعالي عليه والهوسلم كي خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: سردار قوم کی بیٹی کولونڈی بنانا اچھی بات نہیں اس کیے آپ میری بیٹی کو آزا دفر مادیں۔رسول اسم ملی اللہ تعالیٰ علیہ والٰہ وسلم نے فرمایا:اسے اختیار ہے جا ہے تو تمہارے ساتھ جلی جائے اور جا ہے تو میرے ساتھ رہے۔ لیکن جب اس نے اپنی بٹی سے بات کی تو انھوں نے رسول اکرم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى خدمت ميں رہنے كوتر جے دى۔ (زوجات النبي الطابرات\_ص22)

حضرت جويريه كاايك عمده خواب

ام المؤمنين حضرت سيده جوريه بنت الحارث رضي الله تعالى عنها فرماتي

بیں کہرسول اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہونے سے بل میں نے اپنے قبیلہ میں ایک خواب و یکھا تھا کہ گویا بیڑب (مدینہ) کی جانب سے چاند چلنا آرہا ہے یہاں تک کہ وہ میرے آغوش میں آ اترا ہے۔ میں نے اس واقعہ کو کسی سے بیان نہ کیا جب میں اپنے خواب سے بیدار ہوئی تو میں نے خود ہی ہے جیری جوالحمد للہ یوری ہوئی۔

## حضرت جويريه كافضل وكمال

ام المؤمنين حضرت سيده جوبريه بنت الحارث رضى الله تعالى عنها بهت بى باير كت خاتون تفيل عنها بهت بى باير كت خاتون تفيل - چنانچهام المؤمنين حضرت سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتی بین كه:

فما رأینا امرأة كانت أعظم بركة علی قومها منها (ابوداوُدام ۵۲۷) ترجمه: میں كمي عورت كوئيس جائی جوائی قوم كے ليے جوريہ سے زياده پر هكر بركت والى مو۔

اس خوبی کے علاوہ حضرت جوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بردی عبادت گذار اور ذاکرہ خاتون تھیں۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ وسلم نماز سے بعدام المومنین حضرت سیدہ جوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جمرے میں تشریف لے ملے وہ اپنے مصلے پری بیٹی عبادت میں مشغول عنہا کے جمرے میں تشریف لے ملے وہ اپنی جاشت کے وقت پھران کے جمرہ مسلی سے تشریف لائے تو وہ اس وقت بھی مصلے پر تشریف فرماتھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ وسلم نے ان سے بوچھا کیا تم مسیح سے ای طرح عبادت میں مشغول ہو؟ عرض کیا ہاں! تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ وسلم نے درسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ وسلم نے درسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ وسلم نے فرمایا: میں مشغول ہو؟ عرض کیا ہاں! تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ وسلم نے فرمایا: میں نے یہاں سے جانے کے بعد جارکلمات زبان سے اوا کے جیں اگر ان کلمات کو نے یہاں سے جانے کے بعد جارکلمات زبان سے اوا کے جیں اگر ان کلمات کو

ان مے موازنہ کیا جائے جوتم نے پڑھی ہے تو ریکمات تمہار مے وراد سے بھاری ٹکلیں۔ وہ کلمات ریہ ہیں:

سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضى نفسه وزنة عرشه و مداد كلماته

محويا مقصوداصلي اس كيفيت كي تعليم فرمانا نها كدوه اينے ذكر ميں اسے بھي شامل كركيس اوراس بات برخبردار كرناتها كدان كلمات كى كيفيت بيه ب كداس کمیت براس کا مدلول زیادہ ہے جو جو بریہ نے اب تک بڑھا ہے۔ ورنداس میں شك نبيل كمل كانواب مشقت كى مقدار سے ہے۔ مثال كے طور برا كركوئي مخف كم كم اللهم صل على سيدنا محمد الف مرة "اوردوس المخفى بزارم رتبه اللهم صل على سيدنا محمد يرصح وبلاشبال دوسر مصحف كاثواباس سے زیادہ ہوگا۔البتہ اگر کوئی خاص کامل کیفیت ہواور غایت میالغہ میں شامل ہو اورقائل براس کی حقیقت واضح ہوئی ہواوروہ حقیقت کے اعتبارے کہے جیسا کہ رسول اکرم صلی الثدنعالی علیه واله وسلم نے فرمایا تو میددوسری بات ہے۔ چنانچہ مديث شريف على وارد م كه: سبحان الله و الحمد لله بين السموات و الأرض. كيول كدرسول اكرم صلى الله تعالى عليه والبدسكم يرحق تعالى كى تنزيبه وتقذيس اور تحميد كى حقيقت منكشف موكى كهان كلمات في سان وزمين کے درمیان کو بحردیا۔ محض زبان واظہار و بیان نہیں ہے۔ خدا کافضل بھی وسیع ہے۔امر محض ان لفظوں سے بی اتنا تو اب بخش دے تو وہ اس برقادر ہے۔ (المدارج النوة، جع، ص١٩٢)

ام المؤمنين حضرت سيره جوريدرض الله تعالى عنها كسبب امت كونكي روز \_ كم تعلق بهى ايك علم ملاتها - الاحسابة في تعيز الصحابة مي منتح بخاری شریف کے حوالے ہے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جمعہ کے روزام المؤین حضرت سیدہ جو ریر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ وہ روزے سے تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا آصمت آمس؟ کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا تھا، حضرت جو ریب نے کہا کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: "فقصو مین غداً؟ "کیا آئندہ کل تم روزہ رکھوگی؟ عرض کیا نہیں۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: "فقص اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: "فا فطریٰ "تو پھر آج بھی روزہ افطار کردو۔ (الاصابة فی تعین الصحابة ، ج ۸ ، ص ۷۶)

ترجمہ: ال حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ رسول اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ والم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے صرف جمعہ کے دن اکیلاروز ورکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث سے بھی اس مسلم کی وضاحت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا:

لایصوم أحدکم یوم الجمعة الا ان یصوم قبله او بعده.

ترجمه: صرف جمعه کے دن کاروزه تم میں ہے کوئی ندر کھے گرید کدائی ہے پہلے یااس کے بعد کے دن کاروزہ تم میں ہے کوئی ندر کھے گرید کدائی ہے پہلے یااس کے بعد کے دن کے بھی روزے رکھے ۔ (ضیاء النبی، ج 2 میں کہ تا کہ روزہ بعض علمائے کرام اس کی توجیہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ تا کہ روزہ رکھنے سے بدن کم وراور قوت زائل نہ ہوجائے اور وہ جمعہ کے اوراد و وظائف سے باز ندرہ جائے ۔ جس طرح کے کم رول کے لیے عرفہ کے دن کے روزہ کے افظار کی اجازت ہے۔ علمافر ماتے ہیں کہ یہ توجیہ عیف و کمزور ہے اور پہلے یا بعد کے ساتھ روزہ رکھنے میں کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ مسلسل دودن روزہ رکھنا تو اور زیادہ کمزور کے اعمال خور کے کی تلافی کی تلافی کے رخوطائف واوراد میں واقع ہوا ہواورد گرا محال خیر کے کی تلافی کے لئے ہے، جو وظائف واوراد میں واقع ہوا ہواور دیگر اعمال خیر کے

ساتھ بھی اس کی تلائی ہوجاتی ہے۔ بعض علائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر چہ جمعہ کے دن کو بہت ہی فضیلت وعظمت والا قرار دیا گیا ہے لیکن ان عظمتوں کے باوجود مخاطر ہے کے لئے لازم ہے کہ شریعت میں جس قدر تھم واقع ہوا ہے اس پراپی طرف سے زیادتی میں مبالغہ نہیں کرنا چاہے۔ تا کہ ہمہ وجوہ فضیلت سے محروم ندرہ جائے اور میہ وجائے ہونے کا سبب نہ بنا اور بہود و فصار کی کے ساتھ مشابہت کا موجب نہ ہوجائے ، کیوں کہ وہ معین دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ ساتھ مشابہت کا موجب نہ ہوجائے ، کیوں کہ وہ معین دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ سمعین دن ہفتہ اور اتو ارجی نیزروز جمعہ، روز عید ہے جیسا کہ مدیث پاک میں وار دہوا ہے۔ لہذا اس دن روز ومناسب نہ ہوگا اور تخصیص نا مناسب تر ہے۔ محقق علی الاطلاق حضرت شخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپی مشہرہ آ فاق تصنیف ' المدارج المنہ وہ' میں فرماتے ہیں کہ:

اس ممانعت میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ بندہ کو ہمیشہ مولی کی عبادت میں مشخول رہنا چاہیے اور شب جمعہ کے قیام کوخاص کر لینے کے شل کوئی چرنہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ میں نے ایسے علمائے کرام کونہ پایا جواس کے قائل ہوں کہ جمعہ کے دن تنہا روزہ رکھنا کروہ ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس باب میں صحیح مدیثیں وارد ہوئیں ہیں۔ اگر وہ تمہیں نہیں پہنچیں تو ہم کیا کریں۔ اس کی نی و مدیثیں وارد ہوئیں وارد ہونے کے باوجود اعتبار نہیں رکھتے۔ (المدارج ممانعت میں صحیح حدیثیں وارد ہونے کے باوجود اعتبار نہیں رکھتے۔ (المدارج ممانعت میں صحیح حدیثیں وارد ہونے کے باوجود اعتبار نہیں رکھتے۔ (المدارج ممانعت میں صحیح حدیثیں وارد ہونے کے باوجود اعتبار نہیں رکھتے۔ (المدارج

#### آپ کی مرویات

ام المؤمنین حضرت سیده جورید بنت الحارث رضی الله تعالی عنها سے کتب احادیث میں کانست میں سے دوئی بخاری شریف احادیث میں سے دوئی بخاری شریف

میں، دو تھے مسلم شریف میں اور بقیہ تین احادیث ویکر کتب احادیث میں ہیں۔ ان سے ابن عباس، جابر، ابن عمراور عبید ابن سباق رضی اللہ تعالی عنهم وغیر ہم نے روایت کی ہے۔

#### آی کے افارب

(۱) ام المؤمنين حصرت سيده جوريد رضى الله تعالى عنها كے بھائى عبدالله ابن حارث رضی الله تعالی عنه بین، بدایی قوم کے قیدیوں کی رہائی کے متعلق رسول اكرم ملى الله تعالى عليه والبه وملم ي كفتكوكر في أئة تقدان كرماته چند ماده شتر اور ایک حبثی لونڈی تھی۔ بیان سب کو بہاڑ کی گھاٹی میں جھیا کر چھوڑ محظ تنصر جب انھوں نے رسول اکرم صلی اللہ نتعالی علیہ والبہ وسلم سے قیدیوں کی ر ہائی کے سلسلے میں مفتکو کی تورسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والبہ وسلم نے فرمایا: وہ اونٹنیال کیا ہوئیں۔لونڈی کدھرمی ؟ جسےتم فلال جگہ چھیا کر آئے ہو۔ بیا سننے کے بعدعبداللہ بن حارث کافی حیران ہوا۔اس نے عرض کیا: میر ہے ساتھ اور کوئی بھی مخض نہ تھا اور مجھ سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے یاس ادھرے اور کوئی بھی جیس آیا۔ میں اسلام لاتا ہوں اور شیادت ویتا ہوں کہ آب الله تعالى كرسول بي (صلى الله تعالى عليه وسلم)\_رسول اكرم صلى الله تعالى عليه والهوملم نفرمايا:لك الهجرة حتى تبلغ برك الغماد. (برك الغماداكيدمقام كانام بجوكمه على في منزل دورب (منتى الارب) (۲) ام المؤمنين حضرت جوريد رضي الله تعالى عنها كے دوسرے بعاتی عمرو

تا الله ماترك رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم عند موته ديناراً او درهماً و لاعبداً و لا أمة و لاشيئاً الا بغلة

بن الحارث بیں۔ان ۔ے بیحدیث روایت کی تی۔

البيضاء و سلاحه و أرضاً تركها صدقة.

ترجمہ: خدا کی متم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے وصال کے وقت نہ اشر فی چھوڑی نہ رو پیدنہ غلام، نہ لونڈی نہ کوئی اور چیز صرف ایک سفید رنگ کا فچرتھا، اور جھیار تھے اور پچھز مین تھی جے آپ نے صدقہ فر مادیا ہے۔ (۳) ام المؤمنین حضرت سیدہ جو رید یوضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کا نام عمرہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا کے بہن کا نام عمرہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو کہ حدیث: "المدنیا خضرة حلوة" ونیا شاداب وشیری گئی ہے، کی راوی ہے۔ (کتاب الاستیعاب)

#### وفات

ام المؤمنین حضرت سیدہ جویر بیرضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تاریخ وصال کے سلسلے میں دواقوال ملتے ہیں۔ایک قول کے مطابق ان کا وصال ۵۳ سال کی عمر میں رہیج النور ۵۰ ھیں ہوا اور یہی سیجے قول ہے۔ جب کہ بیجی کہا گیا ہے کہان کی وفات ۵۲ ھیں ہوئی اور امیر مدینہ مروان بن تھم نے نماز جنازہ پڑھائی اس وقت ان کی عمرستر سال تھی۔ (سبل الہدی الرشاد، جااہم ۱۱۱)

247

مناحات

یا البی ہر جگہ تیری عطا کا ماتھ ہو جب یڑے مشکل شدمشکل کشا کا ساتھ ہو

یا اللّی بمول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو

یا اللی کور تیرہ کی جب آئے سخت رات ان کے سارے منھ کی مبع جانغزا کا ساتھ ہو

یا الی جب بڑے محشر میں شور دارو کیر امن دینے والے سارے بیشوا کا ساتھ ہو

یا البی جب زبانیں باہر آئیں بیاس سے صاحب کوڑ شہ جود و عطا کا ساتھ ہو

یا الی سرد مبری پر ہو جب خورشید حشر سید ہے سامیہ کے علل اوا کا ساتھ ہو

یا اللی محری محشر سے جب بعزیس بدن ، دامن محبوب کی شخشر سے دامن محبوب کی شخشری ہوا کا ساتھ ہو

یا اللی جب بہین آسمیس حساب جرم میں ان تبسم ریز ہونوں کی دعا کا ساتھ ہو

یا اللی جب حساب خندهٔ یجا زلائے چھم مربی کا ساتھ ہو

یا الی جب چلول تاریک راه بل صراط آ فاب ماته جو آ فاب باخی نور البدی کا ساتھ ہو

یا الی جو دعا کیں نیک میں تھے کے کروں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الی جب رضا خواب کرال سے سراٹھائے یا الی جب رضا خواب کرال سے سراٹھائے

وولت بيدار عشق مصطفى كا ساته مو

اعلى حضرت امام احمد منها قادرى محدث رمنابريلوى



khatmenabuwat Android Application

# ام المؤمنين حضرت صفيه بنت حي بن اخطب رضي الثدنع الي عنها

#### نام و نسب

ام المؤمنين حفرت سيده صفيه بنت كى بن اخطب بن سعية ابن تغلبه بن عبيد بن اسرائيل سبط مارون بن عمران عليه الصلوة والبلام، قبيله بن تفير سے عبيد بن اسرائيل سبط مارون بن عمران عليه الصلوة والبلام، قبيله بن تفير سے بيں - ان كى والده كا نام بر و بنت سموال ہے - آ پ بہت بى عاقله فاصله اور برد بارتھيں - رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم سے حد درجه محبت فرماتی تفيس، جس كي تفصيل آنے والے سطور ميں آرہى ہے ۔

#### حضرت صفیه کا پہلانکاح

ان کی پہلی شادی سلام بن مشکم ہے ہوئی تھی جب ان میں جدائی ہوگئ تو ان کا دوسرا نکاح کنانہ بن الربح بن الربع بن الربح بن الربح بن الربح بن الربع بن الربح بن الربع بن ا

#### حضور سے نکاح کی تفصیل

منقول ہے کہ حضرت دحیہ کلبی نے فتح خیبر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ جھے ایک لونڈی مل جائے۔رسول

اكرم صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم في فرمايا في الهوا في مفرت صفيه رضى الله تعالى عنها كولينا طاباء جس كى وجه سے اختلاف بوكيا۔ لوكول في كما كه (حضرت) صفيه (رضى الله تعالى عنها) حي بن اخطب كى بني بي اورساكم بن مشكم كے نكاح ميں رہ چى بيں اور بيلوك يبود يوں كے سردار تنصاس ليے صفيہ (رضى الله تعالى عنها) كے بى مقام كا تقاضه كدرسول اكرم صلى الله تعالى عليه و آلبوسلم اسداي ليخاص فرماليس ينانج رسول اكرم سلى الله تعالى عليه وآلبدو سلم نے اسے آزادفر مایا اور اسے نکاح میں لینے سے پہلے انہیں بیا فتیار دیا کہ اكرتم دين يهوديت يرقائم رمناجا موتومس أزادكرتا مول اورتمهين تمهارے قبلے والے کے یاس بھیج دیتا ہوں اور اگرتم اسلام تبول کرلوتو میں تمہیں آزاد کرکے تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انھوں نے عرض کیا یارسول اللہ صلى الله تعالى عليه والهومكم من نے آپ كى تقديق آپ كى دعوت سے يہلے بى کی ہےاب جب کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو مجھے گفر واسلام کا اختیار دیا جاتا ہے، خدا کی مشم خدا اوراس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اپنی آزادی اور ای قوم کے ساتھ ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔اس کے بعدرسول اللہ صلى الله تعالى عليه وملم نے أبيس آزاد كركايين تكاح من كيا۔ (المدارج النوة، ج٢، ص٨٢٩) زوجات الني الطابرات ، ص٨- ٢٤)

" و محمد رسول الله " صفحه ۱۸۲ می حضرت صفید رضی الله تعالی عنها کو پند فرمانی ک وجه ال طرح به انسه آخذ صفیة لانها بنت ملك من ملو کهم " بهود یول کے بادشا بول میں سے وہ ایک بادشاہ کی بین تعین اس لیے رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے انہیں اینے لیے پندفر مایا اور حضرت مفید رضی الله تعالی عنها کی آزادی کوان کے لیے مبرقر اردیا۔ حضرت ام سلیم رضی

الله تعالی عنبان انہیں آپ کے لیے آراستہ کیا اور رات میں آپ کے ہاں رخصت کردیا۔ آپ نے دولیے کی حیثیت سے ان کے ساتھ میں کی اور مجود می اور سنتوسان کرولیمہ کھلایا اور راستہ میں تین دن تک شبہائے عردی کے طور پران کے باس قیام کیا۔ (سیل الهدی والرشاد، جاا ہے ۱۳ می ۱۲)

الل سير بيان كرتے بين كه جب ام المؤمنين حفرت سيده صفيه رضى الله تعالى عنبا كورسول اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى خدمت اقدس بين لا يا كياتو رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيمه بين تشريف لائے۔ جب بعد خود رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيمه بين تشريف لائے۔ جب رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كونبول نے تشريف لائے ہوئے و يكھاتو كمرى ہوگئيں اور وہ بستر مبارك جو و بال تبه كيار كھا تھارسول اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كونبول بير بين كئيں رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے ليے بجهاد يا اور خود زيين پر بين كئيں رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمايا "ال عصفيه! تمبارے باب نے جميشہ بيرے ساتھ وشنى عليه وآله وسلم نے فرمايا "ال كا ورعداوت ركھی ہے۔ يہاں تک كه حق تعالى نے وہ فيصله كرديا" انصوں نے كہا اور عداوت ركھی ہے۔ يہاں تک كه حق تعالى نے وہ فيصله كرديا" انصوں نے كہا بعدرسول اكرم سلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے ان سے ذکاح قرمايا۔

"حق تعالى كى بندے كے گناہ كے بدلے كى دوسرے كونبيں پرختا" اس كے بعدرسول اكرم سلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے ان سے ذکاح قرمايا۔

جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کا اراوہ فر مایا اور سواری لائی گئی تا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راحلہ پر رکھا تا کہ صغیہ اپنے باؤں کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ران پر رکھ کر سوار ہوجا کیں۔ صفیہ نے ادب کالحاظ رکھا اور اپنے زانوں کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ران پر رکھ کر سوار ہوگئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ران پر رکھ کر سوار ہوگئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ران پر رکھ کر سوار ہوگئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم

نے ان کواپناردیف بنالیا اور بردہ یا ندھا۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ نے تھوکر کھائی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں زمین بر آر ہے لیکن کسی ایک مخفل کی بھی نظر نہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آرے کیکن کسی ایک محفل کی بھی نظر نہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یکی اور نہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بردی۔

رسول اکرم سکی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زفاف فرمایا تو صحابہ کرام سے فرمایا جس کے پاس جو تو شہ موجود ہولائے۔ پھر سب نے حیس تیار کیا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعجاز سے تمام لوگ شکم سیر ہو گئے۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا ولیمہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بزدی عن سے وشان والا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بزدی عن سے دری عن ایت اور کرم سسری فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بڑی عنایت اور کرم سسری فرماتے تھے۔

. حضرت صفیه کے ساتھ حضور کی کرم گستری

مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری کے دن ان کے پاس تشریف لائے تو و یکھا کہ وہ رور ہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رونے کا سبب دریا فت فر مایا۔ عرض کیا میرے پاس حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) آکر مجھے تکلیف پہنچاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم صفیہ سے بہتر ہیں کیوں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کی شرافت حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا نسب مبارک کی شرافت حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا دسم منے کون نہیں کہا کہتم کیوں کر جھے سے بہتر ہو۔ حالاں کہ میرے باپ ہارون وسلم نے کیوں نہیں کہا کہتم کیوں کر جھے سے بہتر ہو۔ حالاں کہ میرے باپ ہارون

بین اور میرے چیاموئی بین (علیمااللام) ۔ (مدارج النبوق، ۲۶، ۹۸ ۱۳ ۱۳ کی بات اسدالغابة فی معرفة اورالاصابة فی تمیز الصحابه بین الله تعالی کی روایت حضرت کناندرضی الله تعالی عنه نے حضرت سیده صفیه رضی الله تعالی علیه وآله وسلم سے فرمایا: حضرت صغیه فرماتی بین که: رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے حفصہ اور عائشہ سے پچھ تکلیف پنجی تھی تو بین می تو بیل الله تعالی علیه وآله وسلم سے اس کا تذکره کیا تو رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم سے اس کا تذکره کیا تو رسول الله صلی و الله تعالی علیه وآله وسلم سے اس کا تذکره کیا تو رسول الله صلی و دونوں کیوں نہیں کہا گئم الله تعالی علیه والدون و عمی موسی ؟" تم نے کیون نہیں کہا کتم دونوں کیوں کر مجھ سے بہتر ہو گئی ہو جب کہ میرے شو جرحم میں (علیاته فی معرفة میرے باب ہارون اور چیا موئی (علیما السلام) ہیں۔ (اسد الغابة فی معرفة الصحابة ، ج کے ص ۱۲۱) (الاصابة فی تمیز الصحابة ، ج کے ص ۱۲۱)

منقول ہے کہ ایک دن ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت سیدہ صغیہ رضی اللہ تعالی عنبا کی قدمت کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ کوتو صغیہ ہی کافی میں کہ وہ الی ہیں ولی ہیں، مطلب سے کہ پہتہ قد وقامت رکھتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا" اے عائشہ منے الی بات کی ہے کہ اگر اسے دریا ہیں ڈالیں تو اس کارنگ بدل جائے"۔

### حضرت صفیه کا ایک عمده خواب

ایک روز حضرت صغید رضی الله تعالی عنهائے اپنے پہلے خاو تد کنا ہے بن الی الحقیق کو اپنا ایک خواب سنایا کہ آسان کا جا تدمیری کود میں آگرا ہے۔ جب اس فی میڈواب سناتو عصہ سے بے قابوہ و کمیا اور کہنے لگا:

"ما هذا الا أنك تمنين ملك الحجاز محمداً "السيرة النوية جسم ١٣٨٣\_

ترجمہ: اس سے پنہ چاتا ہے کہ تیری تمنا ہے کہ تو مجاز کے بادشاہ محمد (میلینچ) کی ملکہ ہے۔

غصہ کی وجہ سے اس نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرہ بڑھ پڑھی مارا جس کی وجہ سے ان کی آنکھ مبز ہوگئی۔ شب زفاف جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو کیں تو حضور نے دریا فت کیا کہ بیسبز داغ کیا ہے؟ تو انھوں نے سارا واقعہ من وعن عرض کیا۔ (ضیاء النبی، جم، داغ کیا ہے؟ تو انھوں نے سارا واقعہ من وعن عرض کیا۔ (ضیاء النبی، جم، ص ۲۳۹)

یکی واقعہ الاصابۃ فی تمیز الصحابۃ میں اس طرح ہے: ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ چا ندان کی گود میں آگرا۔ اس کا تذکرہ انہوں نے اپنی والدہ سے کیا توان کی والدہ نے اپنی والدہ سے کیا توان کی والدہ نے اپنی والدہ ملک پرطمانچہ مارا اور کہا آ انك لتسمدیس عنده لک السی ان تسکونی عند ملک السعدب تم ضرورا بی گردن کو بڑھاؤ کے یہاں تک کہتم عرب کے بادشاہ تک پہونے جاؤ۔ (الاصابة فی تمیز الصحابة ، ج ۸ میں ۱۹)

رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین میں ہے آگر چہ کی ہے زیادہ اور کچھ کم محبت فرماتے ہے لیکن حق بات میں کی کی رعابت نہیں فرماتے ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہے۔ حضرت صفیہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کا اونٹ تھک کر چلنے ہے رہ گیا۔ حضرت زینب (رضی اللہ تعالی عنہا) کے پاس ایک اونٹ تھک کر چلنے ہول اکرم حضرت زینب (رضی اللہ تعالی عنہا) کے پاس ایک اونٹ تھک کر چلنے ہول اکرم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زینب (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے فرمایا کہ وہ منزل (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کا اونٹ تھک گیا ہے۔اسے اونٹ دے دوتا کہ وہ منزل مقصود تک بننج جا کیں۔حضرت زینب (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے عرض کیا، میں اس یہود یہ کوکوئی چیز نہیں دول گی۔حضرت زینب کے اس جواب کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر غصہ فرمایا اور ذی الحجہ اور محرم دو مہینے یا تین ماہ تک ان سے ترک تعلق رکھا اور استے عرصہ تک ان کے پاس نہیں میں کہ سے ام المومنین حضرت زینب بنت جش فرماتی ہیں کہ سے تھی تیست منه "کئے۔ام المومنین حضور سے ناامید ہوگئی۔ (مدارج النبو ق، ج۲، ص ۸۲۰)

### حضرت صفيه كاحسن جهال

حضرت ابن سعدرضی الله تعالی عند نے حضرت عطاء بن بیار کے والہ سے دکر کیا ہے کہ جب ام المؤسنین حضرت صفیہ رضی الله تعالی عنہا خیبر سے مدینہ منورہ میں حادث بن تعمان رضی الله تعالی عنہا کے گھر لا کی گئیں تو انصار کی عورتیں چوں کہ ان کے حسن و جمال اور خوبصورتی کا شہرہ پہلے بی من رکھا تھا آئیں دیکھنے کے لیے آئیں۔ ان کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا کو دیکھیں۔ کے لیے آئیں۔ ان کے ساتھ حضرت عنیہ رضی الله تعالی عنہا کو دیکھیں۔ اور سول الله صلی الله تعالی عنہا کو دیکھیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پیچھے باہر تشریف لائے اور پھر فرمایا ''کیف الله تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پیچھے باہر تشریف لائے اور پھر فرمایا ''کیف الله تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پیچھے باہر تشریف لائے اور پھر فرمایا ''کیف رائیت یہو دیہ تھا۔ تو رسول اکرم صلی الله تعالی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم بین ان کو ایک بہودیہ دیکھا۔ تو رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"لاتبقولى ذلك" فانها أسلمت وحسن اسلامها" (الاصابة في تميزالصحلية ، ج٨\_ص٢١١)

# ترجمہ بتم ایسانہ ہو و مسلمان ہو بھی ہیں اوران کا اسلام صن تبول بن کیا ہے۔ حضور مسلم حضورت صفید کی محبت

#### حضرت صفيه لاافاضلانه جواب

حضرت ابوعمروضی الله تعالی عند نے فر مایا کدام المؤمنین حضرت مفیدرضی الله تعالی عند الله تعالی عندا بردیارتھیں۔ایک مرتبدام المؤمنین الله تعالی عندان الله تعالی عندان عن

"ان صفیة تحب السبت و تصل الیهود" ترجمه: مغیدسبت کی عزت کیا کرتی بی اور یبودکوعطیات ویا کرتی بیں۔ معزت عمرمنی الله تعالی عند نے ان کو بلایا اور دریافت کیا۔ انھوں نے کہا کہ: اما السبت فانی لم أحبه منذ أبدلنی الله به الجمعة و إما

#### 121

اليهود فانى لى فيهم رجماً فانا أصلها.

ترجمہ: جب سے اللہ تعالی نے سبت کے بدلے بچھے جمعہ علا کیا ہے میں نے اسے بھی ابندہیں کیا۔ رہے یہودی تو ان سے میری قرابت کے تعلقات بیں اس لیے بیں ان کو ضرور دیتی رہتی ہوں۔ پھرام المؤمنین نے اپنی لونڈی سے بیں اس لیے بیں ان کو ضرور دیتی رہتی ہوں۔ پھرام المؤمنین نے اپنی لونڈی سے پوچھا کہ اس شکایت کرنے کا کیا سبب ہے۔ لونڈی نے کہا کہ جھے شیطان نے بہکایا، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا کہ: اذھبی فائت حرة ، جاؤتم راه فدایس آزادہو۔ (سبل البدی والرشاد، جاام سے ۱۲ انظر السیر ج ۲۳۲/۲)

حضرت ام المؤمنين رضى الله تعالى عنها سے دس حدیثیں مروى ہیں جن میں سے ایک متفق علیہ ہے اور باتی نود گیر کتابوں میں۔(مدارج النوق)

وفات

ام الموسنين حفرت مفيد رضى الله تعالى عنها كى تارئ وفات كے سلم يل كئا قوار ملتے ألى مطح ألى معلى الله تعالى عنها كا قول مے كه وه ٣٦٥ ملى واقدى من واقدى من كها ميك وه هما و مطرت ابن سعد رضى الله عنى واقدى من كها ميك و هما و مطرت ابن سعد رضى الله تعالى وند في اسيد و القدى من كها النقاريدى حديث سے تخری كی ہے كه ان كا وسال حسرت سعا ورضى الله تعالى عنه كے عهد خلافت ميں ۵۵ هم موااور جست الجمع ميں ون كى كئيں اليك قول بيہ كه هم هما اورايك قول بيمى ميك وسال حسن المونين حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كى خلافت كم ذمان كا وسال امير المونين حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كى خلافت كم ذمان كي جنازه كى نماز كرا في خلافت امير المؤمنين ہى في ان كے جنازه كى نماز برخوانى والا صاب بدايدونها يو الف او حافظ ابن كثير وشقى في فرمايا ہے كه واقد كى كا صاحب بدايدونها يو الفد او حافظ ابن كثير وشقى في فرمايا ہے كہ واقد كى كا قول المح ہے (الميد اية والنهاية حن الم ١٩٥٤)

# خودنوشت

بيدائشي نام: محرمتازعالم

تلمى نام: متازعالم مصاحى

ولديت : جناب عبيب الرحمن صاحب مرحوم

مال كانام : محترمدر قيدخا تون صاحب

تاریخ بیدائش: دیبات کے عامیانہ ماحول میں لکھنے پڑھنے کارواج نہونے
کے باعث کوئی حتی تاریخ تو معلوم نہیں ہو کی۔ البتہ ایک اندازہ کے مطابق
9 بے 19 ین ولا دت قرار بایا ہے۔ ہاں! دن اور مہینہ حتی طور برمعلوم ہے اور وہ سے
ہے شب جعرات بوقت فجر بحرم الحرام نویں تاریخ کی میے۔
مال بیر رائش ن

جگر، پوسٹ ہے گر، سنام روج ن ، نیپال۔ ال بستی کو بیخصوصیت حاصل ہے کہ پورے ضلع میں بھی ایک الی بستی ہے جس کے سارے مسلمان کی صحح العقیدہ ہیں۔ اس میں ایک درجن سے زائد علما وقراء ورحفاظ ہیں، جو مکلی اور غیر ملکی سطح پراپنے اپنے طور پرگراں قدر خدمات انجام دے دہے ہیں۔ یہاں ایک مدرسہ بھی ہے جس میں تقریباً نعف صدی سے کی اسرا تذوقعیم دے دہے ہیں۔ مقامی طلبہ کے علاوہ وقت اور حالات کے مطابق بھی کم اور بھی زیادہ تعداد میں بیرونی طلبہ بھی پرائمری کے ندوہ حفظ وقراک اور دس نظامیہ کی ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔

تعليم وتربيت:

میں نے ابتدائی تعلیم اپ محلہ ہی میں واقع ادارہ جامد حنفیدرضویہ میں حضرت علامہ قاضی ظفیر احمد مصباحی اور حضرت مولانا مجابہ حسین مصباحی صاحبان دام ظلمما سے حاصل کی۔ اس کے بعدعالمیت تک کی تعلیم جامد امجد یہ رضویہ کھوی، متو، یو پی میں حاصل کی۔ پھراعلی دین تعلیم حاصل کرنے کے لئے از ہر ہند جامعا شرفیہ مصباح العلوم مبارک پور میں وافل ہواا ور وہاں سے وہ مناء میں فضیلت اور قرائت ہروایت حفص کی سندیں حاصل کی پھر اس کے بعد حضرت علامہ ارشد القادری نور اللہ تعالی مرقدہ کے قائم کردہ ادارہ "جامعہ معضرت نظام الدین اولیاء "ذاکر محری ویل میں داخلہ لیا اور وہاں کا "الاختصاص معضرت نظام الدین اولیاء "ذاکر محری ویل میں داخلہ لیا اور وہاں کا "الاختصاص معضرت نظام الدین اولیاء "ذاکر محری ویل میں داخلہ لیا اور وہاں کا "الاختصاص فی لا دب والدعوۃ "کا دوسالہ کورس ایتازی نمبرات کے ساتھ محمل کیا۔

مشهور اساتذه كرام

محدث كبير حفرت علامه ضياء المصطفى صاحب قبله قادرى سابق شخ الحديث وصدر شعبدًا فآه جامعه اشر فيه مبارك بور، خير الاذكيا صدر العلماء حفرت علامه محماح مصاحب مصباحى بنبيل جامعه اشر فيه مبارك بور بحقق مسائل جديده حفرت علامه فتى نظام الدين صاحب قبله مصباحى رضوى صدر مفتى جامعه اشر فيه، رئيس القلم حفرت علامه ليين اختر صاحب مصباحى بانى وصدر دار القلم ديلى بحدث جليل حضرت علامه عبد الشكور صاحب قبله شخ الحديث جامعه اشر فيه مباركور اعظم كرشه يو بى بصير المدت حضرت علامه تعبد الشخوالدين صاحب قبله شخ المعقولات جامعه اشر فيه مباركور اعظم كرشه يو بى بنصير الدين علامه ظفير احمد صاحب مصباحى مباركور اعظم كرشه يو بى قاضى غيال حفرت علامه ظفير احمد صاحب مصباحى مباركور اعظم كرشه يو بى قاضى غيال حفرت علامه ظفير احمد صاحب مصباحى مدر المدرسين جامعه رضويه بح العلوم ، بستي و ، مراكور اعظم كرشه يو بى قاضى غيال حفرت علامه ظفير احمد صاحب مصباحى مدر المدرسين جامعه رضويه بح العلوم ، بستي و ، مراك بي بنيال

## خدمات

# مررسی خدمات

ایک سال تک جامعه قادر بیذا کرنگر ، نی دیلی میس تدر کی خدمات انجام دیا ، ان دنوس نه کوره اداره میس پرائمر کی اور حفظ وقر اُت کے علاوہ رابعہ تک کی تعلیم کا بھی انتظام تھا۔

اس کے بعد ہندوستان کی مشہور ومعروف درسگاہ جامعہ امجدیہ کھوی میں میری تقرری ہوئی اور وہاں کی سال تک پوری دلجین کے ساتھ تدریسی خدمات انجام دیا۔ والا میں جامعہ قادر بیصا بر یہ برکات رضا ، کلیر شریف بحثیت پر بہل تدریسی خدمت انجام دی سال دواں کے انجام دی سال دواں کے آغاز سے جمانی میں بحثیت مفتی شہر خدمت انجام دے دہاہوں۔

#### تحرير خدمات

- ا سون میں کوئی سال مجر تک ماہنا مدجام تورد کی کی میں نے اوارت کی قمہ واری سنجالی۔ داری سنجالی۔
- ابنداء سے لے کر بح<sup>ود</sup> کی انتہا تک میں نے جامعدا مجدر پر منور یہ کا انتہا تک میں نے جامعدا مجدر پر منور یہ کی اور میں کے ترجمان رسالہ سرمائی امجدر یہ کی اوارت کی۔
- ان و اشریه سے کراب تک ملی ایدیش اخبار روزنامہ راشریه مهارا کے لئے مستقل کالم تولیس کے طور پرکام کررہا ہوں۔ اس کے حوالے سے ملک کا اردو طبقہ ناچیز کوخوب اچھی طرح جانتا ہے۔
- اس کے علاوہ نی دنیا، عالمی سہارا، ما متامہ ماہ نور دہلی، ما متامہ کنیز الایمان دہلی، ما متامہ کنیز الایمان دہلی ما متامہ ماہ تامہ اشر فید، مبارک بور، ما متامہ افکار لمی ، دہلی ما متامہ پیام حرم بہتی، ما متامہ دین فطرت، بنگلور، ما متامہ اردو دنیا، دہلی اور سہ ماہی بیام سیرت، کلکتہ وغیرہ

درجنوں رسالوں اور ساناموں میں ،، سیاس گری تعلیم ، اقتصادی ، اور اصلاحی موضوعات پر میرے مضامین شائع ہوتے رہنے ہیں۔ سیوسی میں موز نامہ جنگ پاکستان کے لئے بھی میں کھا ہے۔

|            | <del></del>                      |     |
|------------|----------------------------------|-----|
| (مطبوعہ)   | امبات المؤمنين                   | ☆   |
| غيرمطبوعه  | تذكرهٔ فاروق اعظم رضی الله عنه   | ☆   |
| //         | سيكولر بهندوستان اورمسلمان       | ☆   |
| //         | د بهشت گردی                      | ☆   |
| مطبوعه     | اسلام کا ساجی نظام               | ☆   |
| زرطبع      | اسلام كااخلاقي نظام              | ☆   |
| //         | اسلام کاسیای نظام                | ☆   |
| //         | اسلام كامعاشى نظام               | ☆   |
| <b>"</b> . | اسلام كالعليى نظام               | ☆   |
| "          | اسلام كيابي نيالى زبان مي        | ☆   |
| //         | قرآن كريم كاضابطة اخلاق          | ☆   |
| غيرمطبوعه  | مقالات سيرت                      | ☆   |
| غيرمطبوعه  | مندرالشريعه كي دين وسياسي خدمات  | ☆   |
|            | ريح و تحقيق                      | تخر |
| مطبوعه     | لتخريج فتأوى بحرالعلوم جلداول    | ☆   |
| مطبوعه     | تخرتنج فتأوى بحرالعلوم جلد جبارم | ☆   |
| مطبوعه     | تنخرت فأوى بحرالعلوم جلد ينجم    | ☆   |
|            |                                  |     |



khatmenabuwat Android Application

# فهرست أيات مقدسه

- (۱) النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. (الاحزاب: ۲۱/۲)
- (٢) فلماقضى زيد منها وطرا (الاحزاب:٢١/٥٥)
- (٣) أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم (الضفت: ٢٢ / ٢٢)
  - (٤) واذا النفوس زوجت (التكوير: ٢٠/٧)
    - (٥) وأمراته حمالة الحطب (اللهب٣٠/٤)
  - (٦) امرأة نوح و امرأة لوط (التحريم: ٢٨ / ١٠)
    - (٧) امرأة فرعون (القصص: ٢١/٤
    - (۸) وكانت امرأتي عاقرا (المريم ۲ / ۹)
    - (٩) فاقبلت امرته في صرة (الذّرينت: ٢٦ / ٢٩)
      - (١٠) واصلحناله زوجه (الانبياه ۱۷/ ۹۰/
- (١١) رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت (الهود:١٢ / ٧٣)
  - (١٢) لستن كأحدمن النسام (الاحزاب٢٢/٢٢)
- (١٣) ياأيها النبي انا أحللنا لك أزواجك آيت (الاحزاب٢٢/٥)
  - (١٤) يا أيها النبي لم تحرم مااحل الله لك (التحريم:٢٩)
- (١٥) ومن أينه أن خلق لكم من انفسكم ازواجا (الروم: ٢١/٢١)
  - (١٦) يا أيها النبي قل لازواجك (الاحزاب:٢٦/٥٥)
    - (١٧) لايحل لك النساء من بعد (الاحزاب:٢٢/٢٥)
  - (١٨) وماكان لكم أن توذوا رسول الله. (الاحزاب:٢٢/٥٥)
- (١٩) وأنكرن ما يتلى في بيوتكن من أينت الله والحكمة (الاحزاب٢٦ / ٣٤)
- (١٠) وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجلهليه. (الاحزاب٢٢/٣٣)
- (٢١) وامرأته قائمة فضحكت فبشرنا باسحق. (الهود: ١٢ / ٧١) .

- (۲۲) النبى أولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم-(الاحزاب: ۲۱/۲)
- (٢٣) ياأيها النبي قل لازواجك وبنتك (الاحزاب٢٢/٥٥)
- (٢٤) يا أيها النبي قل لازولجك ان تربن الحيوة الدنيا (الاحزاب: ٢١ /٢٨)
  - (٥٥) الخبيثت للخبيثين والطيبت للطيبين (النور:١٨ /٢٦)
- (٢٦) ولقدأنزلنا اليكم كتابآفيه نكركم أفلاتعقلون (الانبياء١٧ /١٠)
  - (٢٧) وأخرون اعترفوا بننوبهم خلطواعملاً صلحاً (التوبه:١١/١١)
- (۲۸) وان طبائفتان من المؤمنين اقتلوا فاصلحوا بينهما (الحجرات:۲۲/۹)
  - (٢٩) ادعوهم لابائهم وهوأقسط عندالله (الاحزاب:٢١/٥)
  - (٣٠) ياأيها الناس انا خلقناكم من ذكر واثنى (الحجرات:٢٦ / ١٣)
- (٣١) ومسلكبان لسعومان ولامؤمنة اذا قضى الله ورسوله.
   (الاحزاب:٢٢/٢٢)
- (٣٢) فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً (النسام: ١٩/٤)
  - (٣٣) وانتقول للذي أنعم الله عليه. (الاحزاب:٢١ /٣٧)
    - (٣٤) فلماقضى زيد منها وطرا . (الاحزاب:٢١/٥٦)
  - (٣٥) ملكان محمداً با احدمن رجالكم (الاحزاب:٢١ / ٤١)
- (٣٦) يوم يهفرالمر من أخيه وأبيه وصاحبته وبنيه (العبس:٣٠/٣٠–٣٥)
- (٣٧) يا ايها الذين أمنوا لاتدخلوا بيوت النبي (الاحزاب:٢٢ /٥٥)
  - (۲۸) ان ابراهيم لحليم اواة منيب (الهود:۱۲ /۷۰)
  - (٣٩) وامرأة مومنة ان وهبت نفسها للنبي (الاحزاب:٢٢/٥٥)

# فهرست احادبيث وآثار وكتب سيروتوارخ

- (١) مالي في النساء من حاجة (الحديث)
- (٢) شهاب واباطيل بحواله ضياء القرآن.٧ / ٢٩٤ تا ٢٨٤
  - (٣) ضياء القرآن ٧ /٤٨٣ تا ٥٨٥
    - (٤) شبهات راباطیل، ص ۲۹
  - (٥) ضياء القرآن ٧ / ٤٨٥ تا ٤٨٨
  - (٦) شبهات واباطیل ص۳۰ ۲۹۸
  - (٧) ضياء القرآن ٧ / ٤٨٨ تا ٤٩٠
    - (۸) رحمة للعلمين ص ۲-۱٤۱
    - (٩) مدارج النبوة،٣/٢-٥٩٦
  - (١٠) ان جابر رضى الله تعالىٰ عنه ..... (الحديث)
  - (١١) فإن الجنة ..... (نسائي مسند أمام أحمد بن حنبل)
  - (۱۲) كلاوالله مايخزيك الله ابدا ..... (بخارى ۱/۳)
- (١٣) ياليتني فيها جذعاً ياليتني اكون حياً (بخاري ١٧١)
- (۱٤) قــــال آدم نسلیسه السلام: انسی لیندالبشریسم القیامة ..... (طبری/)
- (١٥) افضل نساء اهل الجنة خديجة بنت خوليد (مسـنـدامــام احمد)
  - (١٦) وافضلهن خديجة وعائشة ..... (شرح بهجة الحاوى)
    - (١٧) سيرت سيدالانبياء ص ٦٧٧
    - (١٨) الاستيعاب ج دوم بحواله رحمة للعلمين ص ١٤٥
      - (۱۹) سیرت ابن هشام ۲۰۲/۱
      - (۲۰) طبقات ابن سعد، ۱۳۳/

```
(۲۱) جوامع السيرة، ص٣٦تا ٤٠
                                   (۲۲) طبری، ۲/۲۲
                    (۲۳) طبقات ابن سعد (۱/۱۶ تا ۱۹)
                      (۲٤) كتاب المجسر (ص۷۸–۲۵)
                            (٥١)الاستيعاب(٢/٨١٧)
                    (۲۱)سيرت سرور دوعالم (۲/۱۱)
  (٢٧) قال رسول الله عَنْهُ رأتيتك في المنام (بخاري ١ / ٥٣٢)
      (۲۸) شبهات واباطيل حول زوجات الرسول ـ (ص ٤٠)
        (۲۹) شبهات واباطيل حول زوجات الرسول ـص٤٠)
                   (٣٠) زوجات النبي الطاهرات ـ (ص٣٦)
                    (٣١) زرجات النبي الطاهرات (ص٣٦)
                    (٣٢) زوجات النبي الطاهرات (ص٣٥)
                    ، (٣٣) زوجات النبي الطاهرات (ص٣٦)
            (٣٤) والله مانزل على الوحى (بخارى: ١/٣٢٥)
              (٣٥)اي بنية الست ،تحبين ما احب (الحديث)
                    (٣٦)زوجات النبي الطاهرات (ص٥٣)
                         (٣٧) شبهات واباطيل (ص٤١)
    (٣٨) فلئن قلت لكم انى برية لاتصدقوني (بخارى:٢/٨١٥)
                     (۳۹) مدارج النبوة ۲ /۸۰۹ کتا ۸۱۱
                     (٤٠) ولقدرائيت عائشة ..... (بخارى)
                          (٤١) السيرة الحلبية ٢/١٤١)
                                (٤٢) الاستيعاب ١ /٣٦
(٤٣) اني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة (بخاري: ١/٣٢٥)
            (٤٤) تيسرالاصول في جامع الاصول (٢/١٤٧)
                             (٥٤) الاستيعاب (١/٧٧)
```

```
(٤٦) الاستيعاب(١/٩)
             (٤٧) كتاب الخراج (ص٤١)
             (٤٨) الاستيماب (١/٧٩٢)
    (٤٩) سيرت سرور دو علم (ص ٦٢٨)
    (٥٠)سبهل الهدى والرشاد (١١/١٨٤)
(٥١) اسد االغابة في معرفة الصحابة (٧/٧٧)
(٢٥) اسدالغابة في معرفة الصحابه (٧/٨٦)
           (٥٢) المواهب الدنيه (٢/٨٨)
    (٤٥) سبهل الهدى والرشاد (١١/ ١٨٦)
  (٥٥) الاصابة في تميز الصحابة (٨/١٤)
   (٥٦) سبهل الهدى والرشاد، (١١/١٩٣)
              (۷۷) اسدالغایة (۷/۲۱۷)
            (۸۰) مدارج النبوة (۲/۲۲٤)
              (۹۹) ضياء النبي (۷/۲/۵)
  (٦٠) الاصبابة في تميز الصحابه (١٤٢/٨)
  (٦١) الاصبابة في تميز الصحابه (٨/١٤١)
         . (۲۲) مدارج النبوة (۲/۸–۲۲۸)
        (٦٣) زوجات النبي الطلعرات (.....)
              (٦٤) مدارج الذوة (٢١/٢٧)
              (۵۰۹/۷) ضياء النبي (۲۵)
             (٦٦) مدارج النبوة (٢٦/٨١)
         (٦٧) رحمة للعلمين ص(٦-٥٦)
         (۲۸) مدارج النبوة (۲/۷–۲۱۸)
(٦٩) اسدالغابة في معرفة الصحايه (٧/٢٥)
```

(٧٠)اسدالغابة في معرفة الصحابه(٧٠/٢٥١)

#### 110

MY

```
(۹۶) ضیاء لنبی (۷/ ۳۵۰)
                        (۹۷) زوجات النبي الطاهرات (۲۶)
                  MohammadatMadina(P.331)(4A)
                   (۹۹) محمد فرافث اینڈ سٹیٹسمین (۹۹)
                 MohammadatMadina(P.320)(1...)
              MohammadatMadina(P.282-81)(1.1)
  (١٠٢) جان بيك كلب، وكالانف ثائمنرا ف محد (بادرايند شائلن الندن ١٩٢٥ء
                                          (۳۷۷)
 (١٠٣) جان بيك كلب، "دى لاكف ٹائمنرآف محد (بادرايند شانكنن بلندن ١٩٤٥ء
                                          (س ۲۳۹)
(۱۰۱۰) جان بيك كلب، "دى لائف ٹائمنرا ف محد (بادرايند سائلنن، لندن ١٩٥٥ء
                                        ( 120-N. P)
              (٥٠٥) اسدالغابة في معرفة الصحابة(٧/١٢٨)
                     (۱۰٦) سبل الهدى والرشاد (۱۱/۲۰)
              (١٠٧) اسدالغابة في معرفة الصحابه(٧/١٢٧)
                          (١٠٨) مدارج النبوة (٢/٨١) -
(١٠٩) فَـكُنُ إذا اجتـمعنا في بيت احدنا ----بخارى
                                   شریف(۲۲٦/۳)
 (١١٠)فَكُنُّ أذا اجتمعنا في بيت أحدنا .....مسلم شريف (٢٤٥٣)
                (١١١) الاصابة في تعيزالصحابة (١١١)
              (١١٢) اسدالغابه في معرفة الصحابه (١١٨/)
                 (١١٣) الاصابة في تميزالصحابة (٨/٥٥١)
                 (١١٤)الاصابة في تبيزالصحابة (٨/٥٥١)
                           (١١٥) المواهب الدنية (٢١٨٨)
            (١١٦) اسدالغابة في معرفة الصحابة (١٢٨/٧)
```

#### ML

MA











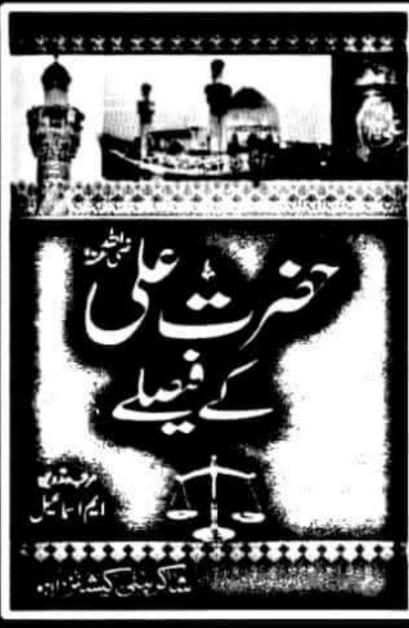



ارُوبازار لابور بیناگرئین کینین کرین افغ: 042-37240084